## وقائع عالم شاهي

Eller

کنا پریم کشور فراقی بن کنور از کشور بن راجه جگل کشور دهلوی عظیم آبادی

اح و تحلية

امتیاز علی خان <sup>و</sup> عرشی<sup>ه</sup> ناظ کتاب خانه

بحكم على حضرت فر مارواى د امپور ، دام اقبالهم و ملكهم

عقد ستان پریس رأمیو د ۱۹۳۹ ه



### فهرست مضامين

: Age (1) (١) حالات معن 12-11 (٣) تصنفات TT-12 (م) ماحد دیساچه و نشریجات er-rr المائع عالمقامي: (۱) دائر اول [ A---- 1 (۲) دار دوع 144-14 عات TINTIME : 436 (۱) الشاص 115-111 (١) نامات TT1-TTO (١) کنب \*\*\*



# ٠

شاہ عالم نمانی کی حکومت کا زمانہ، ہندو۔ تان کی نئی اور پرانی تاریخ کا سنگی، ہونے کی وجہ سے ہورخین کی نظر میں بڑی اہمیت رکھنا ہے۔

اس عہد میں ملک کے اندر بہت سی دیسی اور پر دیسی طاقتیں ابھر کر آس خلاکو بھرنے کی تیاری کررعی تھیں، جو مغل سلطنت کے خاتمے سے پیدا ھونے والا تھا۔ مرھٹے، حکوم و روھیلے اور انگریز ان متصادم تو توں میں بیش بیش ہے۔

حصول اقتدار کے لیے ان طاقتوں نے جو پہم
کرشش کی، اس کی روداد تاریخ کی نختلف کتابوں میں
یاں ہوئی ہے۔ مگر ان کے مصنف کسی نہ کسی ایسی
درکار کے متوسل نہے، جو اریق کی حیثیت رکھتی نہی،
اس لیے ان تصنیفات کا دامن جانبداری سے سائکل پالے
نہ دہ سکا ۔ اس عہد کی مختلف ناریخسوں کر فرہیے
اور الهر کسی المك واقع کے اسباب و علل متعین کرنے کی
کرشش کرجے جت جلد آپ کو معلوم ہوجا ہے گا کہ خیر
کرشش کرجے جت جلد آپ کو معلوم ہوجا ہے گا کہ خیر

ظاہر ہے کہ جموماً ہر مورخ اپنے آقا کا وفادار اور اپنے اپنے ہی خواہ پہلے؛ اور حق و صداقت کا خدمت گار بعد کو ہونا ہے، نہر آپ اس سے عام السانی فطرت کے خلاف کس طرح کوئی تو تع قائم کر۔کتے میں۔

هاں، کوئی کتاب اس عبب سے کسی حد تك باك موسكتی هے ، تو وہ ذاتی دوز نامجے هونے هيں ان بجی تحرووں كا مرتب كر ہے والاء ع:

#### نه ستایش کی تمنیا نه صلے کی ووا

کے تحت جو کھی اپنی نظر میں درست یانا ہے ، وہ لکھیہ رکھتا ہے اور جے غلط ٹھہرانا ہے، اسے چھوڑ جانا ہے یا اس سے اختلاف کر جانا ہے۔ اسے کسی و قعے کو اوڑ ، ڈور کر بیان کرنے کی ضرورت کسی خوف کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی. کیونکہ اس کی تحریری دوسری کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہیں۔ وہ تو بس اس پیاس کو بجھانا چاھتا ہے۔ اوج انسان کی تجسس پسند طبیعت کا فطری نقاضا ہے

خوش قسمتی سے شاہ عالم کے عہد سے متعلق اسی
قسم کا ایک روز نامچہ عرصے سے کتاب خانه عالیه رامپور
میں محفوظ تھا، اس کا مرتب، کنور پریم کشور فراق السے خاندان کا فرد تھا، جو عرصے تک سلطنتی کاروبار
میں دخیل اور سیاسی توڑ جوڑ میں شریك رہا تھا۔ اس
لیے آس میں چکھہ نہ چکھہ سیاسی بعیم ت، اور واقعات
کے اسباب و علل جمجھنے کی تھوڑی جت صلاحیت موجود

تھی۔ مورخانہ د جزر۔ ی » کی بھی آس کے مزاج میں کی نظر نہیں آئی، جس کے باعث معمولی معمولی واتعات کو بھی وہ قبد کتابت میں لے آنے سے نہیں چوکتا تھا۔

مزیدرآن یه روز نایجه فراقی نے شاهی دشکر میں اس کا قیام کے زمانے میں مرتب کیا تھا۔ دشکر شاهی میں اس کا داخله اس زمانے میں هوا تھا، جب که افراسیاب خان کی درخوات پر شاہ عالم آگرے جانے کے لیے دهل سے فکل کر تلبت (فریدآباد) میں خیمه ون هوے تھے۔ یال سے فراقی لشکر کے ساتھہ ساتھہ سیدیور (نعلقهٔ سیکری) ناک کیا، اور وهان سے راو راجه ماچھڑی کی سرکار کا منوسل هو کر شاهی لشکر سے جدا هوا تھا۔ اسی عرصے میں شاہ عالم کے عہد کا وہ سب سے اهم واقعه پیش آیا میں شاہ عالم کے عہد کا وہ سب سے اهم واقعه پیش آیا تھا؛ جس کو شمالی هندوستان میں د مرعله کردی ہ کے تام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی افراسیاب خان کا مارا جانا اور اس کی جگه مہاجی سیندهیا پلیل کا برسر اقتدار آنا۔

فراقی اس زمانے میں اشکر کے اندر موجود تھا، اور روز مرہ میش آنے والے واقعات کا عینی شاہد ہوتے ہوے دو سب پکھ لکھ رہا تھا، جس کی آیندہ مورخ کو ضرورت بیش آسکتی تھی، مگر جانبدار مورخوں کے ظم سے آس کا نکانا کسی طرح ممکن نہ تھا۔

اگرچه فراقی کا یه سفر تفریباً دو مساه کے نخصر سے
رمسانے میں ختم هوگیا تها ایکن اس مدت میں بھی آس
نے جو کچهه تحریر کر دیا ، و ، وعمد شا ، عسام ، پر کام
کرنے والوں کے لیے بیجد مفید اور ضروری نظر آرها
نها ، نارین اعلی حضرت فرمان روای رامیور، دام اقبالیم و
ماکیم کے حسب ایما، کتاب خانه عالیه رامیور کی طرف
سے آس کی اشاعت طے هوئی اور تصحیح و تحشیه کا کام
حقیر عرشی کے جیود هوا .

کتاب خانے میں اس کتاب کا جو 'دسخه محفوظ ہے، اور وہ قراق کے چچازاد بھائی نے اس کے لیے لکھا کہا، اور ایک خود فرق ہے اس کی تصحیح کی تھی اس لیے صرف ایک دسخے پر کسی مطبوعه میں کو مبنی کرنے کی غلطی کا بوجه سال ها کا نظر آیا۔ مگر کتاب کا خط شکسة تھا، اور کاتب و مصحح دونوں نے نقطوں کی باسدی سے الما دامن بچائیا تھا میاس لیے حکمہ جگمہ الفاظ کے بڑھنے اور سمجھنے میں دقت بیش آئی۔ یہ دشوا ی ناموں کے سلسلے میں خطرناك حد نك نمودار هوئی، چنانچہ کئی نام انتھائی میں خطرناك حد نك نمودار هوئی، چنانچہ کئی نام انتھائی میں خطرناك حد نك نمودار هوئی، چنانچہ کئی نام انتھائی میں خطرناک حد نک نمودار هوئی، چنانچہ کئی نام انتھائی میں خطرناک حد نک نادولیست اصول کے خلاف معلوم بعد بھی متعدد حکم الفاظ چھوٹے نظر آئے۔ کہیں کمیں فقروں اور جملوں کا دروبست اصول کے خلاف معلوم خورا، جس سے عبارت میں خاصی تعقید لفظی پیدا ہوگئی

ویں اسے السے تمام مقادوں بر حواشی میں اشارہ کردینا مناسب خیال کیا، اور وائن میں کسی لفظ کا اضافه کیا بھی، تو آسے قوسین میں جگہ دی، تاکه مواف و مصحح کا دی، تاکہ مواف و مصحح کا دی، تاکہ مواف و مصحح کا دی، تاکہ مواف و مصحح

فراق سے روز سامےے کے مطالعہ کرنیو الوں کی آسانی کے خیال سے شاہ عالم کی ولیسم ی و سلطنت کے پچھلے واتمات بطور تمہید شروع میں لکھے تھے . ایک تو یہ واقعات جت هی اختصار کے ساتھہ لکھے گئے تھے، دو سر ہے اس عصے کا ماخذ صرف منون لال کا شاہ تامہ تھا، جس کے باعث حکمہ حکمہ اختلاف کی کہجابش نکلتی معلوم ہوتی الهي ان وجوه سے يه مناسب نظر آيا كه ان كر آشر يح و تصحیح کے لیے دوسری معاصر آاریخوں کی مدد سے اوٹ الکھے جائیں۔ یہ کام دقت طلب بھی تھا اور و تب خواہ بھی۔ مگر اھل علم کی سمولت کے پیش نظر تشریحات کے علوان میں اس آسم کے حاشیسے آخر میں شامل کینے كئے ، اور اتفاق و اختلاف دونوں صور توں میں آن ناریخوں کے مکل حوالے درج کرنے کا التزام کیا گیا جس پر مصحح کے بیان کی بنا تھی۔

شروع میں فراقی اور آس کے خاندان نیز اس روز نامجے کے غطوطے کی حالت اور اس کے مندر جات کی اهمیت و عبر ، مباحث پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے ، تاکہ مصنف اور

آس کی تصنیف کے متعلق مصحح کی واے سے پڑھنے والے واقف ھو جائیں۔ تصحیح و تحشیے میں نقر باً دو سال صرف کرنے کے بعد کتاب اس قابل ہوئی کہ آسے چھاپ کر اعلی حضرت فرمان روای رام ہور، دام اقبالهم و ملکهم، کے حضورت فرمان روای رام ہور، دام اقبالهم و ملکهم، کے حضور میں بیش کیا جاسکتے۔

استدعا ہے کہ اعلی حضرت اس حقیر کوشش کو شد ف تبول عطا فرمائیں، اور دعا ہے کہ کشاب خانہ رامیور کے سلسلۂ ،طبوعات کو روز افزوں ترقی نصیب ہو، آمین!

احتم امتیاز علی عرشی ناظم

کتاب خانه؛ و یاست ر امپور ۱۰ مئی ۱۹۲۹ع

#### حالات مصنف

رام و سام کنور پریم کشه ر فراق تخلص ، کنور انداد کشور کا بیٹا اور راحه جگل کشور کا پونیا ہے ا۔

جگل کشور توم کا بھاٹ اور پیشے کے لحاظ سے شراب فروش تھا۔ اپنی فطری استعداد اور دائی لیاقت کی مدوات نواب مہابت جگک، صوبعدار انگال، کے جاں رسوخ بندا کیا ، اور کئی برس نك محمد شا، بادشا، دهلی کے دربار میں ان کے وکیل کی حیثیت سے مامور رہا ؟

حکل کشور نے مرشدآباد میں بہت ٹری حاکیر حاصل کرلی تھی ۱۱۰۸ھ (۱۲۵ء) میں اس کی ماہانہ آمدئی ہم مزار رہے اور خرچ ۱۲ ہزار تھا، اس میں سے یہ ہزار رہے شاکرد پیشہ پر اور م ہزار بیونات پر صرف ہوتے ہے،

دولت و ٹروت کے ساتھ حگل کشور دل والا بھی بھا۔

یئے ٹرے بیٹے کنور اندکشور کی شادی اس شان و شکوہ
سے کی کہ تماسم کے بقول دلی میں اس حیسی دھوم دھام

<sup>(</sup>۱) محدوطهٔ امر: ۱۳۸۱ و دوز دوشن: ۱۹۱۹ (۲) سفرنامة محلص؛ ۲۳ ح.۲ طقات شعرای حد: ۱۳۳۰ گلشن بیجار: ۲۰۲ (۳) صفر سامة محلص؛ ۵۳ حرود طقات شعرای حد: ۱۳۸۱ مقالات الشعرائ بدا الف ا تماریخ مظفری؛ ۱۳۸۱ ب. بیل: ۲-۲ (۳) سعر نیامهٔ مخلص: ۱۸۳ ب.

کی کوئی اور شادی نہ ہوسکی ۔ چدانچہ سارے شہر کو کہائے پر بلایا تھا ؛ اور حس کے سارے میں بہ حطرہ کزراکہ ہ صلای عام » کو رہنے لیے اعث ندگ حیال کر کے گار اس کے گہر پر حود حاکر ان فساط کے ساریہ مدعو کیا تھا کہ

رآپ کے بہتیجے کی شادی ہے۔ اگر آپ شراک سہ عوے، تو محفل ہے رواق رہے گی ہا۔ا

مگر حگل کشور کے اس لکھ المط بن کا مذہبہ حود س کی ربدگی میں نہ اکملا کہ میر تقی میر سے ۱۱۹۵ (۲۰۵۹) میں اس سے اپنی پرپشس رورگاری کی شگات کی ، تو شربا کر کہنے لگا کہ ہو میر ہے باس صرف ایک پر آنی شل ہے یکھے اور مقدرت حوتی، نو اس سے دریغ نہ کر تھ ا

تواب صفدر حگ سے بھی حگل کشور نے خصوصی تعلقات تھے۔ ذی حجہ ۱۹۱۱ھ (نو میر ۱۳۸۸ء) میں نواب المانی تھے۔ ذی حجہ ۱۹۱۱ھ (نو میر ۱۳۸۸ء) میں نواب المانی خان الدگش اور وہیلوں کے مقابلے میں مارے کئے، نو صفدر حگل کی طرف سے حگل کشور ھی کو المرانے کے اور لاکھہ رہے وصول کرنے انہیں کے بہت کی بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کی بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کی بہت کے بہت کے بہت کے بہت کی بہت کے بہتے ہے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہتے ہے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہتے ہے بہتے ہے بہت کے بہتے کے بہت کے بہتے کہتے کے بہت کے بہت کے بہت کے بہتے کہتے کی بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہتے کہتے کے بہت کے بہتے کے بہ

<sup>(</sup>۱) محمو عد نغز: ۲ ۲۸۸. تو او یم او ده: ۱ ۱۱۹ میں ۱ ۱ اصد کیا ہے کہ شہراع الدول کی شادی بھی ایسی هی دهوم دهام اور شاں و شکو مسلم هوئی تهی - ان دو کے بعد پھر تیسری ایسی شادی کسی ہے یہ ہوسکی - ان دو کے بعد پھر تیسری ایسی شادی کسی ہے یہ ہوسکی - ۲ (۲) فاکر میر: ۲ مے ۔ (۴) تاریخ قرخ ۱ (د تا ۱۹۴۴ -

شوال ۱۱۹۳ ( سندبر ۱۵۵۰ ) نمیں صفدر جنگ نے بورب عد حان سکس سے شکست کھائی ، اور تواب فراند ہواند ہواند کو اند ماندر جنگ کے حلاف بھڑکا کے حلاف بھڑکا کے حلاف بھڑکا کے در میان دیا و حوید حان حواحہ سرا اور صفدر حدگ کے در میان کی و بیام کا کام بھی مگل کشور عمی نے بجام دیا بھی .

روج دمانہ کے مطابق حگل کشور او شعر و شعری میں میں سے بھی دیلسی کھی ٹروت تعلص کے ساتھہ شعر کہ: ۲ ور میر سے س میں میر دھلوی سے اسلاح لیتہ تھا۔ مگر میر نے س فی صح کوئی کے متعلق جت بری رائے طاهر کی ہے ۔

مشہور ہے کہ عالمگیر تمانی کے عہد ( 1170 سے مد حمان میں ایک دن او اب حد حمان مگش، عماد الملک اور راحہ جگل کشور ایسے ایسے مما ہیوں یہ سور مکل ہود سے فرخ آب د واپس آر کے تھے ۔ اوا کے مید ل میں حگل کشور کسی صرو ت سے بیچے اوا جد د اس کے مید ل میں حگل کشور کسی صرو ت سے بیچے اوا جملہ کرکے ممار ڈلا احمد حمال نے اس کا ممال واسباب ضبط کریا ہے۔

اس صبطی سے یہ انبحہ اکالا جاسکتا ہے کہ اجد حان کہ حگل کشور کے سبب موت میں کچھد دیل تھے ۔

(۱) تاریخ قرح آباد ۲۹ مد - (۱) ہتا لات الشرا؛ یہ الفیا تکسلا الشرا؛ یہ الفیا : الفا دیا الفیا : الف

فرانی کا ساب فرانی کا باپ ، اند کشور ، و ک ساز و نعم میں بلا تھا اور جیسہ کہ ابھی بیان ہو چکا ہے ، ساری دلی میں اسکی شادی بے نظیر ہوئی تھی ۔ مگر جگل کشور کی فضول خرچی اور اس کے مرابے کے معد احمد خان بگش کے جوروستم نے اللہ کشور کی زندگی کو شابلہ ہے کیف بسادیا تھا کہ اس نے ترك دنیا کرکے بنداین میں میڈیا ڈال لی ، اور و میں فوت ہوگیا ۔

قیاسی، موانف مجموعۂ نغز، نیے لکھا ہے کہ وہ ساطی میں عومی اور طباہر میں کافر تھا۔ اس راڈ کو آس نیے صرف عمد پر کھول دیا تھا۔ یوں عام طور پر کسی کے روبرو اسلام کا اظمار تہیں کرتا تھا ا،

زرانی کے ڈائی حالات اِ فراقی سے ٹرے کیر میں برورش پائی تھی، اور اس کی تعلیم و ٹربیت حسب رواج زمانه اعلی درجے کی هوئی تھی، اس لیے وہ جوان هوا تو سے حسین ، خلق ، متواضع ، سا ادب ، مہذب ، شیریں گفتار ، پسندید کردار ، هوشیار اور مودت شعار ، ساکلا۔

ف ارسی اور ریخته دونوں زبانوں میں شعر کہتا تھا اور برکت اللہ خان برکت دہلوی سے اصلاح لیتا تھا \*۔

<sup>(</sup>۱) محبوطهٔ نفز : ۲۱۸۴۱ - (۲) ایشا<sup>ا</sup> : ۲۸۴۱ و دوز دوشن ۱۹۵۰ -

عارسی کے متعدد اشعار خود وقبائع میں دوجود میں

یہ یک شعر درور روشن میں نقل کیا گیا ہے:

مریض عشق ترا داروی شفا چه کند؟

کسی که درد تو دارد، دگر دوا چه کند؟

اردو کا صرف یہ شعر ند کروں میں ملت ہے ا؛

موئیں آلکھیں گلابی روتے روتے

موئیں آلکھیں گلابی کی دہ دیکھی شکل انسوس!

بقول غلام مجد هعت قسابی ، فرقی خط شحصت کا وقائع را اچھ خط ط اور پریم ماتھ آرام کا شدگرد تھا ا وقائع لے پہلے صفحے پر س کے قسلم کی نحریر موجود ہے نیر حمالدار شدہ کے دہلی سے وراز ہوجانے کا واقدہ بھی، حو زیر نظر مطبوء اسمنے میں صفحۂ ہ، سے شروع ہوما ہے، اصل مخطوطے میں وراقی کا اینے آئم سے پڑھایا ہوا ہے ان دونوں تحریروں سے علام عد کے بیاں کی تصدیق و نوئیق ہو جاتی ہے .

سون سیدگری میں سے تیر اندازی میں بھی فراقی کو ڈی ممارت حاصل تھی ا۔

د داکی جاند،د گزر بسر کے لیے کہاں تک کام آتی۔ آخر فراق نے تلاش معاش میں گھر سے نکانے کی ٹھان لی۔ دو شنبه ۱۱ شعبان ۱۱۹۸ ( • جولائی ۱۵۸۸ ) کو تلبت کے

<sup>(</sup>۱) محمومة تنز و طقات شعرای عند - (۲) تذكرة خوشبو پسان: ۱۱۹-

مقام پر اس سے شاھی لشکر میں قدم رکھ بیاں شاھی مودی رای رام رتن کے بیٹول کے یاس قیم کیا ، اور ادبی مشغلے کے ساتھ معاشی گتھی سلجھاسے کی کوشش بھی کرنا رہا۔ شبه م ربیع لاول 1919 (10 حنوری 1200) کو راو راحه ماچھڑی والے کے د می دولت سے وابستہ ہوگی ا۔

عالماً یه نوسل نایائدار ثابت هر . یکشنبه به جمادی لاولی ۱۲۰۹ه ( یکم حدوری ۱۵۹۱ء) کو هم اسے کنگا میں نسواری کشتی مرشدآباد کا عارم دیکھتے هیں ۱ . قیاسم کی بھی صریح سمی هے که آخر میں مرشدآباد حارها تھا ور دادا کی بقیم حائداد سے کر گزارا کر با تھا ۲ ـ اور بقول اریم الدیں دیا کو جھوڑ، دین احتیار کرکے متوکل اور راهد ہوگیا

وراق کا مده المحد المحدور، قام مدهب کا نعلق ہے، فراق کا ساپ کمور البد کشور، قام سے ایسے مسلم ہوتے کا برنشدہ طور پر طار کرچکا بھا اراق سے باپ سے ریادہ اسلام کے سابھہ دیا ہی کا مظاہرہ کیا ہے وقائع کے دیساچنے میں مسلمان مصمفون کی طرح حمدہ تعت ور منظبت لکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت منقبت لکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت منقبت لکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت منقبت لکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت منقبت لکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت منقبت الکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت منقبت الکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت منقبت الکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت منقبت الکھیا اس کے اسلامی وحجان کا کھلا ہوا نبوت

<sup>(</sup>۱) وقائع: ۱۹۲ و ۱۹۳ (۲) و قائع: ۱ ، (۲) محمو مة متو .

<sup>(</sup>۴) طبقات شعرای هند. (۵) و قائع: ۲.

کے لفظ سے اپنے بجی رور نامے میں یاد کرنا بھی سی دل کی تااید کرنا ہے ا ۔ حضرت علی رضی شہ عن کی شان می دوسی کی کو کرنا ہے کہ اراق می دوسی کی صفت کا استعمال اس کا نجماز ہے کہ فراق کا میلان حصوصیت کے اتباء شبعیت کی طرف تھا۔

مرای کی اولاد اوراق کے کئی بشے تھے ہی میں سے عرجہ کشور تھا ہی مرشد آب دیے سعر میں ساپ کے عمراہ تھا ۔

امریان افراق کے منعلق معلوم ہو تا ہے کہ وہ ہو شکو عربان عربی ہیں ایا چانچہ فارسی رہان اس کے ایکھی تھا چانچہ فارسی رہان اس کی ایك مشویساں اس نے ایکھی تھاں ال این کی ایك ادام اس کے ایکھی ہونی غلام محمد نے بھی دیکھی ادام اس کے ایکھی ہونی غلام محمد نے بھی دیکھی ہیں۔ اس یہ سب مشویاں عنقا ہوچکی ہیں۔

رقائع ایک کتاب خادہ عالیہ راوپور میں ایک می کتاب و وقائع عالم شاھی ، نام کی محفوظ ہے۔

می کتاب و وقائع عالم شاھی ، نام کی محفوظ ہے۔

می کے سرورق ، دیباچے اور خاتمے سے معلوم ہونا ہے کہ یہ کہور بریم کشور فرائی کا مرتبه روز بامجہ ہے ہوںگہ مسٹر ایک نے اپنی تاریخ ہندوستان میں اس کا چونکہ مسٹر ایک نے اپنی تاریخ ہندوستان میں اس کا

<sup>(</sup>۱) وفائح: ۱۰ (۲) ایسا ٔ: ۱۰ (۲) تذکرہ خوشتو پساں مطبوعة کا کہمہ: ۱۱۵ میں ۱۱۱ در ۱۱ اور اس کتباب کے مخطوطة رامپور ۱۲۳ الف میں 113 جدد تاکیب ہے ۔

حوالہ نہیں دیا ہے، اس سے یہ نتیجہ اکائٹ ہے کہ تصنیف کے بعد کے تصنیف کے بعد اللہ نہیں دیا ہے کہ تصنیف کے بعد اللہ نہیں دیا ہے ہوئے کے بعد اللہ نہیں دیا ہے ہوئے ہے۔ ایاب رہا، اور اس بدا ہر بیحد قابل قدر ہے۔

اور اوراق کی تعداد رہے ہے ہر صفحے میں اور اوراق کی تعداد رہے ہے ہر صفحے میں اور اوراق کی تعداد رہے ہے ہر صفحے میں اسطریں ہیں ۔ کاعذ برانا ادگریزی دینز اللہ ہے کے ردگ کا روشت کی سیاہ، عوران شدگری اور حبط عمد، شکسته ہے ہوری کتاب اوح اور جدواوں سے حالی ہے برای نام کر نخور دگ کے نشان بھی ہائے جاتے ہیں ، حہے میں اربح کا نام بھی موجود ہے حگه حگه تاریخ کتابت اور کاب کا نام بھی موجود ہے حگه حگه حگه عد و اصافه بھی نظر آنا ہے ، اور السے بعبی فرینے بسے مود وراق کے تم کا ہے ۔ جسانچہ سرور ق کی تحریر ، حو بالے علی موروق کی تحریر ، حو بالی کی دستخطی اور مہری ہے ، س تحریر سے بالکل مشابه ہے حو ورق و ب و م اف و و اف و م اف و و اف

اریج نصبت ا دیباچے سے معلوم مونا ہے کہ ورقی دو شنبہ ہو شعبان ۱۹۸ ما اور (۵ حولائی ۱۹۸ ما ۱۹ کو شاعی لشکر بی و ارد ہو انہ لشکر شاہ عالم کے هرکاب دھتی ہے کر ہے کی طرف کوچ کررہا تھا، اور اس تاریخ کو ضلع حدار کے ایک قصبے تلبت میں احوادہ وریداراد کے باس

واقع ور دلی سے آگرے سے فی ہونے ہی مازل تھی، قریب ڈلے ڈا تھا ہاں سے فی اشکا کے ساتھہ ساتھہ ساتھہ کوچ کرا رام ایسے سے ریار به حیل آپ تھا کہ اس مفر کے رور سرہ کے و قع بات است کرنے، مگر کسی طرف سے خریات ہ مو نے کے رور سرہ کے و قع بات است کرنے، مگر کسی طرف سے خریات م موں تعویق مولی گئی او بادشاہ نے سیدیور میکری) و بادشاہ نے سیدیور (ملعة الحیور سیکری) میں قیام لیا، تو شب می وودی رکار کی رم رتی نے لیٹوں الا م رام زاین اور لااله عر رین اور لااله عر رین اور لااله عر رین اور کی میٹی دیبی رام آباد انحلص نے روز نامچۂ شامی می اور کی اور سی تیار نے لی تجویز ہیش کی قرافی نے اسے حوش آمدید کیا اور سی تیار نے یہ تیجویز ہیش کی قرافی نے اسے حوش آمدید کیا اور سی تیار نے یہ دوز ان کے واقعیات ضبط تحریم میں لانیا شروع کرد ہے !!

مگر نقول فرانی کتاب کے لیے تمہید کی بھی ضرورت عونی ہے اس لیے کتاب کو دو داتروں میں منقسم کا پہلے دائر میں منقسم کا پہلے دائر میں نظسم کا پہلے دائر میں نظسم کا پہلے جانے کے و آمے سے شروع کرکے عالمگیر شائی کے واقعات کے واقعات حکومت اور شاہ عالم نمی کی تخت نشینی تک کے حالات حمالا کہوں، اور اس سلسلے کو دانا محسرم ۱۱۹۹ محسرم ۱۱۹۹ میں کر دیا م

دوسرا دسم و عم سے شروع کیا اور ۱۱ ربیع الاول مسلم مدکورہ و حتم کر دیا۔ اس طرح ایك دن کم دو ما،

() والم نع : ۲- ۱۱) ایسان ۱۳۲۰ (۲) ایسان : ۲-

کے روز مرہ واقعات لشکر شاہی قید تحریر میں آگئے، اور آبیدوالے مورخدوں کو متعدد ہوست کندہ حالات کے مطالعہ کرنے کا موقع مل سکا۔

فرقی کا اردہ تھا کہ اس سلسلے کو خر ماہ تک حاری رکھے، مگر راو راجہ ماچھڑی والے کا ملارم ہو حانے کی وجہ سے اس میں اور اشکر شاھی میں بعد ہو کیا نہا اور مشھدے کی حگہ سنی سنائی جھوٹ سے باتیں لکھا پڑتی تھی، یہ بات فراقی کو پسد نه تھی، اس لیے اس نے اس نے ہوری کو ختم کردیا ا

ر قائع کی در حیب اس رور دایجے کے یڑھنے سے معلوم عورت ھے کہ دوسر ہے متعدد شاھی رور سامی ور سامی کو حوش برخلاف اس کو شاھی حکم سے یا سادشاء کو حوش کرنے کے لیے مرتب میں لیا کیا تھا، اسی لیے اس کا اندر بیاں بیساك اور طرر بیان بڑی حد مك صاف و سادہ ہے ۔ واقعیات کے بیان میں بھی کسی شخص با فریق کی بیج حمایت نظر میں آتی، حتی کہ شاہ عالم پر بھی، جس بیج حمایت نظر میں آتی، حتی کہ شاہ عالم پر بھی، جس کے فریق کی کری ہے۔

مثلاً بادشاہ سے اپنے خاصے کو کوچ حکم دیدیا ہے۔
پٹیل کسی مصحلت سے التوای سفر کا خواہاں ہے، اور اس
حواہش کو به کہکر پیش کرتا ہے که بھر بیاز مند ہمرکاب
(۱) والمائع : ۱۴۲ -

م چل سکے گا بادشاہ اسے مغوبوں کی کار رو ٹی سمجھد کر رواکی پر مصر ہیں، اور آغالبسند کی معرفت پٹیل کر یہ بیغام بہحتے ہیں کہ و خصہ گا۔ عدول حکمی سے کیا فائدہ ؟ ہم اگلے پڑاو پر تجھارا انظر کر این کے۔ ہجے ہو سے حاصے کو وایس بلانے میں عوام کی ظر میں سبکی مسلمی ہے۔ ملطت ہے شامی حابداں کی لاج رکھنا جا ہے ہ

اس بر ۱ راقی لکهتا ہے که ۱۱ سبحال الله! سبکی و گرانساگی، حدیلهٔ روزگار وابستهٔ کوچ و مقمام است اکر شد، مدارج عمالی، و الا سقلی صبیب گشت، ۱.

سادشاهوں کے ساتھہ والسادہ عقیدت هندیوں کی کہنی میں پڑی ہوئی تھی۔ فراقی هدو کھرانے کا ایک رکن تھا۔
اشکہ شاهی میں اس کا وروز هوا هے ، رو بادشاه بلیل کے قصے ، بین آچکا تھا ، اور پٹیل هندو هوسے کے بعث ولك میں هندو راج بیا کم از کم مرها اللادستی قبائم کرنا عدر راج بیا کم از کم مرها سالادستی قبائم کرنا جاسا تھا جہنے تھا کہ فرائی اس کے بیا دوسوے هدو سرد روں کے هر طرز عمل کو سراهنا ، مگر همیں بوری کا سرد روں کے هر طرز عمل کو سراهنا ، مگر همیں بوری کتاب ، بین کسی ایک حکم بھی یہ دهیا نظر نہیں آئیا۔ وہ قومیت یا مذهب کی بسا بر پٹیل وغیرہ کا ساتھی بننے کو هرگز آمسادہ نہیں ، اس کے دل میں تو اس کا درد کو هرگز آمسادہ نہیں ، اس کے دل میں تو اس کا درد عسوس هو تا هے کہ بادشاہ اپنے حقیقی پوغلت درجیے

<sup>(</sup>۱) وقائع : ۱۰ ۸۸۰

سے گرپڑا ہے اور اسے واحبی مقام دلانے کی بظامر او ٹی تدبیر نظر نہیں آئی۔ چنانچہ حگہ جگہ پڈل پر چھپے ور کھانے طنر اسی حذبے کے تحت کہے گئے ہیں۔مثلاً

الله فتح دوا ہے ، بدادشا سے اس کے دیج ، ور حود الله نجم خیل کو اس کا بخش دبنا طے کا ہے ور حود اس کے دیک اس کے دیک ہدائی ہے ، اس کے دیک ہدائی ہے ، اس کے دیک ہدائی ہے ، اس رواق لکھنا ہے کہ درہی شاہی کہ سلطنت و تف ساخته و در لباس شامی کوس گدائی دواخته ،

ادشاہ کی حالت او قائع کے دوسرے دائر سے مرہ او دیائے کے متعلق بہت سے دپلسپ جزئیات کا پتا چنتا ہے۔ اور راحپوڑہ ف کے متعلق بہت سے دپلسپ جزئیات کا پتا چنتا ہے۔ اور اس سے شاہ عالم کی حبثت بھی اچھی طرح روشنی میں آخائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دمائے میں داخشاہ کی ہے بسی اس درجے لئ بہت ہی تھی کہ امرای دربار ھی نہیں، حدام بھی شاھی بہت و داب نہ مائے تھے، چائے ایک بار ہوے در ار میں بادشاہ کی بلا حارث ایک مرھٹھ سردار سے، پڈیل پر کھم اقدی نجھاور کی اور خدم سے دھڑک او الے لگے اور کی تو فراش اور خدم سے دھڑک او الیے لگے اور یہا شاہ کی نظروں کے سامنے گنھم گنھا حوگئے۔

<sup>(</sup>۱) وتأثم ؛ ۸۹ (۲) ایشا ً : ۲۸

کسی و آت پر خف ہو کر بادشاہ در ار یوں کو ڈانٹ ڈیٹ کر آنے ' او مید اوڑ جو ب سنتے، اور اس جو اب میں فحش الفاظ تک موجود ہو ہے ! ۔

یے ایسی نے سادشاہ او دروغ کو اور دروغ لیسد بھی سادیا تھا۔ حود بھی ٹڑھ چڑھا کر بات بیان کرتے ور دوسروں سے بھی اسی کے متوقع ہتے تھیے۔

آدی کی کی اور حریح کی زیادتی ہے سادشاہ
سلامت کے من اچ میں الرجا کفایت شعاری اور شاعرانه
حس طلب بھی بیدا کردیا بھا۔ ایك بار نقارچیوں سے
حسب مم کوچ کا نقارہ مجایا۔ بلس کی ایما سے بادشاہ سے سفر
منوی کردیا، نقارچوں نے کچھلے بادشاہوں کے دستور کے
مطبق سواسو رہے ادتوانی اعام » کے طلب کیے۔

بقول فراتی، اس «۔لطنت بخش، بادشاہ سے ۔وا رہبہ باکراہ دیا، اور ان کی واویلا پر فرمایا کہ « به بھی ماری می هست تھی که صدای طبل پر ،، آانے بخش دیے، تمہرے یہ بھی کیا ہرے میں، حو ریادہ طلبی کرتے ہوں ؟.

یٹیل نے ایک مرتبہ ہے۔ سال کی چد کشتیاں مرشد زادوں کے لیے بھیجیں۔ شاہ عالم کی ایك بیٹی بڑی جہیتی تھیں، ادر « میاں صاحب » کہلاتی تھیں۔ ان کے جہیتی تھیں۔ ان کے

<sup>(</sup>١) وقائع: ١٦١ ( ) ايما : ١٨٨ ١٢ (٢) ايما : ١٩

مطلب کا کوئی کیڑا ان میں نہ نہا۔ یہ دیکھہ کر یادشاہ سلامت نے لاسے والے کے سامنے فرمایا کہ وچو ،کہ پٹیل حائے ہیں کہ ہمیں ممال صاحب سے کشی محست ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے حداگانہ اچھا سا کیڑا بھیجیں گے ہے پٹیل نے یہ ارشاد ممنا، تو اور آ اعلی در حے کا کیڑا پیش کردہ ا۔

دریباری بھاٹ کے کلام میں بھی اس سے ریبادہ کیا حسری طلب ہوسکتا ہے!

اس صورت حال نے عیش و عشت میں بھی چھچو راپن بیدا کر دیا تھا بڑھا ہے میں ہ عربرن ہ نامی ایک معمولی کنچنی ہے عاشق ہوکر اسے شرف روحیت سے مشرف فرمایا ہا، اور ہملکۂ عالم ہ حطاب دے کر الفاظ کی مئی بلید کی تھی وہ بلذ،ت روٹھہ جاتی، اور کسی طرح کہ منتی، حب تک بادشاء کو خوب دق اور ذایل نه کر لیتی۔ بادشاء سلامت س کی ھی نہیں ، س کے بھائی بدوں کی بھی حوشمد درآمد فرماتے اور آخر ہوار مست بدوں کی بھی حوشمد درآمد فرماتے اور آخر ہوار مست وساحت اسے دانسی کرکے دم لیتے اور آخر ہوار مست

بادشاہ کو شعر و شاعری کا بھی دوق تھا۔ چسانچه وقائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں بھی دریار

<sup>(</sup>١) وقائع: ١٩٣ - (١) ايما ابتا - (١)

شاعرالہ بذلہ سنجیوں سے خالی نہ رہا بادشاہ خود بھی اس میں حصہ لیتے اور دوسروں کی بھی ہمت انزائی فرمائے وہتے۔

ایک دن غالب علی خان سید تخص نے ت نیو اصفهانی کے اس مطلع یو غول ایکھه کر سمائی :

باز در عشق تو دارم سر داد و سندی که دهم افسر شاهی یاکلاه ثمندی

سيد كا مطلع تها:

بوسه خو هم ز ایش؛ یك دانکی داده؛ صدی هست زان ساده مرا خوش سر داد و سندی

بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ دداد و ستد، سے خسواجہ حافظ کا یہ تشعر تباد آگیا:

پدرم رو**نهٔ** جنت بدو کندم نفروخت نا حلف ساشیم، اگر من بحوی نفروشمی

حاضریت میں سے ایک صاحب بولیے کہ اس شعر سے تو ہے نیساری و استفا ٹیکھٹی ہے۔ ہمترین شعر یہ ہے:

عنقریب است که بسا خاك برابر کردد تساج زریمن شه و کاسهٔ چوبین کدا مادشاہ سلامت نے سیدکی غزل کے تانیے کے پیش نظر فرمایا ہکہ اگر اس شعر کے تمانیے کا الف ہی، سے بدل کر؛

بدل کر؛

ٹرھا جائے، تو کیسا ہوگا ؟

حاضریت اس لطیقے سے بہت محظوظ ہو ہے۔

خسواحــه میر درد علیه الرجمـه کے انتقبال کی بــادشاه
سلامت کو خبر ملی، تو بهت رنجیده هو ہے، اور اظمهار
ملال کی خــاطر ہاتنی کا یہ شعہ پڑھــان

او رفت و رویم مساتر دنیال آلو هم را همن بسود. حال:

سادشاہ کے رنج و ملال میں سرف اس کے دخل نہ تھا کہ خواجہ صاحب دھلی کے ایک مشہور صوفی اور درویش تھے ، ملکہ وہ اردو زبان کے بڑے مشہور اور صاحب طرزشاء ربھی تھے، اور بدشاہ تصوف سے زیادہ اس صفت کے دلدادہ اور قد دان نظر آئے ھیں۔

شاه عمالم کا سوگوار دربار بمض اوقعات برجسته فقرون اور شگاهته لطیقون سے بھی تابنماک ہوجاتا تھا

پٹیل کے ایک سردار میںڈھا سکی نے شامی اشکر کے تصابوں کو گاو کشی سے روك دیا۔ بادشاء سلامت

ر المائع : ١٠ (٢) ايمنا : ١٠٠٠-

نے پاٹیل سے اس بسار ہے میں شکابت کرائی، تو اس نے جو اب میں عرض کیا :

دحضور والا، آخر مینڈھا ہے نا۔جان کے خوف سے قصاب سے الحمه ہڑا۔

بادشاه سلامت کو به فقسره بهت بهلا لگا.هنسکر فرمایها:

#### در مسلخ عشق جز نکو را نه کشند ا

یمی مینڈھا سنگہ ایك دن میرزا مینڈھو شاھی میرآئش سے الجه پڑے۔ بادشاہ نے صلح صفائی كراكے فرمایا: و آج هم چاهتے، تو سب كو مینڈھوں كی لڑائی كا تماشا خوب دیكھنے كو ملنا ہے.

ابك دن كسى نے دربار ميں ذكر كيا كه مسر الله فرنگى نے داجة جے باور كى ملازمت سے استعفا ديديا، اور اب آبابى كه لمو سے بات چيت كردها ہے. اس پر ارشاد هوا ؛ داكر تليم ايك ڈالى سے اڑكر دوسرى پر جا ببتها، تو اس ميں تعجب كى كيا بات ہے پردے بيوسا موا هى كرتے هيں ؟ »

شنکر ایت پر پٹیل نے حضور شاہ میں تل شکری پیش کی ، حضرت نے زنانخا اے میں حاکر خدود بھی کھائی

<sup>(</sup>١) وقائع: ٥٥ (٢) ايسا : ١٩٨٠ (٢) ايشا : ١٩٠٠

اور بیگمات کو بھی کھلائی اس پر ایك منھ چڑھی بکم
اولیں یہ قصور معاف، ہموستان میں یہ رسم ہے کہ باندی
غلام یہا کھوڑا خریدتے ہیں، تو اسے تل شکری کھلانے
میں ، تماکہ وفادار نکلے . حضرت نے پئیل کی تل شکری
کھی ہے تو وفاداری بھی پر بنا ہوگی،

بادشہ سلامت سے فرمایا ہبھئی، جب غلاموں کو اللہ شکری کھلانسے ہیں، او حدیث میں تاو یہ آیا ہے کہ بردوں سے بہلائی کی امید ام رکھنی چاہیے، لہدا جاں بھی وفا کا ذہر عبث ہے ا ہے۔

طنزیه حلے چے والکہ یہ روزنامجہ بالکل مجی حبثیت رکھتا تھا، فرقی نے اس میں حابجا طعن و طنزک نمك پاشی بھی کی ہے یہ طنزیه عباران پراطف تو نہیں ہیں، تاہم متعلقہ واقعے کی درمزگی میں پکھہ نہ پکھہ اضادہ ضرور کردہتی ہیں۔

مثلاً شاہ عالم بادشاہ ہدوستان کی بیجارگ کا اطہار مقصود ہے۔ اس کی سواری کی منظرکشی کرتے ہوے فراقی لکھتا ہے ؟:

بکردون شد آوآز ڪوس رحيل شهنشه برآميد به تابو<mark>ت نيل</mark>

<sup>(1)</sup> وقائع: ١١٢ ــ (٦) ايضًا : ٨٦-

اس شعر میں « تابوت قبل » کا جہوٹا ۔ا مرکب کتنا کہرا معنوی ٹر پیدا کر دیتا ہے۔

یا دشاہ سلامت کا دراج نیاسار ہوگیا ہے، اور نقول وراق ساری رات اہل لشکر صحت طبع ہایوں کے لیے جاب باری دین دست بدی ہے میں اس رعا کوئی کی علت بیان کرنے ہو ہے ورق کہنا ہے کہ ابلا لشکری دعا کوئی دعا کوئی دعا کوئی ایسا سفر جو دعا کوئی ایسا سفر جو دعا کوئی ایسا سفر جو اعدیب ہوا ہے ادا۔

اس مدر میں جو دشواریاں اهل اشکر کو ہش آئی الهی ان کا اندازہ کرلینے کے اند فراقی کے اس ایک جملے سے داعا کی حققت ایمی طرح واضح ہو حاتی ہ

و فی کے طریعہ فقہ و اور جملوں اس اطاقت و و زاکت کم هو نے کی اهم و حد تو یہ ہے کہ وہ طبعاً «طناز» المام نہیں هو نیا۔ حو یکھ کہتا ہے، اس میں آورد با د ور در ستری ویاد، می تی ہے لیکن اس پر استراد می تی ہے لیکن اس پر استراد می تی اس کی سادری زیبان نہیں ہے۔ می مورونیت سے حو میاروں کی بر حست کی اور العاظ کی مورونیت سے حو تیری و تبدی و برشت کی طریه اقرون اور جماری میں بیدا میوا کرتی ہے، وہ ورق کے س کی بیات یہ تھی

<sup>(</sup>۱) رمانع : ۲۲

اس صورت حال کا نتیجه به هے که بعض حگه الطاعت کی کمی کو مطلب کی عربانی سے باورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر سذکورۂ بالا و اور کی بہ پر اس میں بھی کامینی کا داس الله نه آسکا ہے۔ مثلا مانشاه کی عیش پر ستی و بیگمات نوازی ہر چوٹ کرتے مانشاه کی عیش پر ستی و بیگمات نوازی ہر چوٹ کرتے موے لیکھتا ہے کہ ۔ یہ بعد بمشکوی خسر وی دا الله شده، عضو مرده را راده کرده ہے۔ وض حیات الداحتد و شب را بروز آور دند ہا۔

اگراس جملے کا لکھرے و لا کوئی اہل رہان طریف ہو دا،
دو پڑھے والے بے احتیار ہس پڑنے، یہا رو اٹھرے . مگر
بحالت موجودہ ن کیمیات کی حکمہ جود عبارت کی طرف سے امرت اور منلی بندا ہو کر رہیجتی ہے

و قائع كے انتان و دورى ادام فراقى نيے و قائع ميں محدد بسے مركبات ادت مال كيے هيں حو صولاً درست عين ، مثلا حسب الدر حو ادمت ا، دار الراج ، مجموع الآو از ، م

ہوسکت ہے کہ یہ فراقی کی انحاد نہ موں لیکر بے مہر حال ان سے احتراز کر سا چاہیے تھا۔

معنوی عتبار سے غلط استعمال کیا ہے، مثلاً « امرا »

یفنج میم کو بسکون میم ساندھ دیا ہے، با « ملکه »

١١) والمائع: عد (٢) أيصار ٥٠ (٢) أيصار ١٩ (١) ايصار ١٩ (١) ايصار ١٠٠٠

بکسر لام کو بسکون لام نظم کیا ہے ۱ یہا ہ قدوم ، کو حدو عربی بان کا ایك مصدر اور اردو مصدر ، آبا ، کا مترادف ہے، ہ قدم » کی جمع قرار دیدیا ہے، یہا ہو مند ، کا مترادف ہ بلد ، کر اکہ دیا ہے ؟، یہا اس شعر میں

جدان شاه خود غرض و حود مطابی است که در عصر سا شایهٔ ایزدی است « عرص » نفتح شنی کو بسکون اور « حود ،طاب » کی حگه « حود مطابی » تحریر کردیا ہے ؟۔

مستحق با حقدار کی جگه د محق اور «باغی کشته» بهی اس کے مهاں موجود کشته » بهی اس کے مهاں موجود هے اور «حلوت علمه الله معودت و کعودت مقرب حضر ۱۵ اور «حلوت عظمه الله بهی الهددید، مرکبات هم ایك مقام پر «حراك عظمه الله بهی علی عظم ہے۔

ن فظی عبوب کے ماسوا متعدد مقامات پر شاند او افضل کے تشع میں، بیجا معترضه حملے لکھه کر کلام میں تمقید پید، کردی ہے۔ مثلاً ۔ «بعد محدر شدن با اعتقد الدوله بهادر لطافت علی من حواحه سرا که با دو بلٹن

<sup>(</sup>۱) وقد فع : ۱ ( ته ایسا : ۱۰ (۳) ایما : ۱۰۱ (۳) ارسا : ۱۲۲ (۵) ارسا : ۱۲۲ (۵) ایسا : ۱۲۲ (۸) ایسا : ۱۲۸ (۸) ایسا : ۱۱۰ (۸) ایسا : ۱۱۰ (۸) ایسا : ۱۱۰ (۸) ایسا : ۱۱۰ (۱۰) ایسا :

و چدد ترك سور از طرف وزیر الممالك آصف الدوله عد تحيی خان جادر هژېر حک که بحضور می ماید، زیده ار امبرالامرای مرحوم اشرفالدوله عقد دودت مستحکم نسته اید

اس انداز تحریر کو آبوالفضل کے بھی محماسر میں میں انداز تحریر کو آبوالفضل کے بھی محماسر کی داد سمار نہیں کیا گ

ان عبوب سے قطع نظر کرلی جائے، قد در مہا جا۔ ہا۔ ہما جا۔ کتا ہے کہ فرق نے تمہیدی جملوں کے علاوہ مرحگہ ممانی و دادہ ربان میں ادای مطلب کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ ٹری حد نگ کا دراب بھی ہو، ہے

مَا حَدْ دَیْ بَاچِهُ رَ تَشْرِ بِجَاتِ الْ دِیبِ الْجِیجِ اور تَشْرِ بِحَاتَ کَی تُرتیب الله عرب کتابون سے مدد لی گئی ہے، ان کے نام صروری کیفیت کے ساتھ حسب دیل ہیں

#### ۱-عربی

الفوائد لمجموعة فى الاحديث الموضوعة ، للشبخ بى على على على على سنة على سنة همره و (١٨٣٩ء) مطبع على المتوفى سنة همره و (١٨٣٩ء) مطبع عدى لاهور موروه (١٨٨٩ء).

<sup>18. 2007 ()</sup> 

#### ۲ .. فارسی

رائیهٔ نخت، تصنیف عد بحناور خان خواجه سرا متوقی استه ۱۰۹۳ (۱۹۹۵) غطوطهٔ راهبه در ۱۹۹۵ (۱۹۸۹) مخطوطهٔ راهبه در-

پاریخ شاهیهٔ نیشاپوریه، نصنیف قیاسم علی بن مرزا عد همدانی، مصنفهٔ سره را رسم ( رسم عطوطهٔ رامپور -

مدنداریخ و ح آبداد، تصدیف سید عد ولی الله بن سید حمدعلی فرخ آبدی متوفی سنه ۱۲۵، ه (۱۸۳۸ء) مخطوطهٔ و امیو د .

هدنباریخ مظهری، تصدف عجد الی حان انصاری مصدفهٔ سه ۱۲۱۲ه (۱۷۹۷) تقریباً . محطوطهٔ رامپور .

۲-تساریخ هسری, مصنیف سید «قر علی حسان مرسی شاه کلمه لله بحاری دهنوند محطوطهٔ رامپور

ے۔ تحقة العالم، بصنیف دیر عبداللطاف شوسائری دنوقی سده ۱۲۱۰ه (۱۸۰۱ء) طبع حیدرآباد (۱۸۰۱ء) طبع حیدرآباد (۱۸۰۰ء) (۱۸۳۷ء)

ر آذ کرهٔ حوشمولیدن ، تصنیف غلام عد هقت قلمی دهوی راقم نخلص متوفی سنه ۱۲۳۹ه ( ۱۸۲۳ ) مطبوعهٔ کلکته ۱۳۲۸ه (۱۹۱۰).

به الذكرة الكاتبين، تصنيف علام عد مذكور. مخطوطة رامپورديه تذكرة خوشمو يسان كا مسوده هے، اور چونكه مطوعه نشيخ سے كافى مختلف هے، اس ليے ميں نے اسے بهى پيش نظر ركها هے۔

۱۰-قرك جها گیری، تصدیف شهاشاه جهانگیر متویی مسه ۱۰۲۵ ( ۱۹۲۷ ) مطبع سید احمد خساس ، علی گؤه سنه ۱۲۸۱ ( ۱۸۹۳ ) .

۱۱ - نکلة الشعرا، تصنیف قدرت الله شوق رویه ری متوفی سنه ۱۲۲۳ ( ۱۸۰۹ء) مصنفهٔ ۱۹۹۳ ه و مکتوبهٔ ۱۲۲۸ ه بخط حافظ غلام علاراه پوری - نخطوطهٔ رامپور.

۱۶-سقبح الاخبار، نصبیف رای منولال نلسفی بریاری متوفی مده ۱۲۳۸ (۱۸۳۶) کسمخه مولف عظوطهٔ رامیور.

۱۳ - حام حمان تما، تصنیف قدرت الله شوق رامپوری صاحب تکلة الشعراء مصنفهٔ ۱۹۹۹ (۱۹۵۰) مکاویهٔ ۱۹۷۰ میراد در ۱۹۵۰ عدرالرحمن راه پوری. محطوطهٔ رامپور

۱۱۲۹ عدات الفردرس، تصنیف میردا عد در سعه ۱۱۲۹ (۱۱۲۹ (۱۱۲۹ عد)، مع تند، از تجمل حسین مولفهٔ ۱۱۲۸ (۱۸۲۸ ع) مخطوطهٔ رامپور.

۱۵-حدیقة الاقالیم، تصنیف الله یار عثمانی ملکرامی در سمه ۱۱۹۰، مطبع نولکشور ۱۲۹۹ه (۱۸۵۰).

۱۶ – حسدیقة العسلم، تصنیف میر ایسو العساسم الموسوی غاطب به میرعسلم متوفی سمه ۱۲۲۰ (۱۸۰۸) مطبع ستگی – داج الملك سادر حدر آباد (دكن) سمه ۱۲۹۳ (۱۸۵۰) م

۱۱-حرالهٔ عنامره، تصنف وبو غلام علی آراد داگرامی متوفی سده ۱۱۲۰ه (۱۲۰۱۹) مطبع متوفی سده ۱۲۰۰ه (۱۲۰۱۹) مطبع نولکشو د کانود ۱۸۷۱

۱۸- حلاصة لتواریخ ، تصنیف سجان رای بهنداری شالوی در سنه ۱۱۰۷ ( ۱۹۹۵ ) ، طبع چی ایند سنس ، دهلی سنه ۱۳۳۹ م

۱۹ – دیوانب متین، تصنیف ۱۸ عبدالرضا متین اصفهائی مخطوطهٔ رامپور.

. ۳- ذکر دیر؛ تصدیف میر عد تمی دیر اکبر آبادی متونی سده ۱۲۲۰ (۱۸۱۰) طبع ایمن ترقی اردو، اوردگ آباد سنه ۱۹۲۸

۱۲-۱ور روشن (تذکره) تصنیف مظامر حسین صدا کویدموی در سده ۱۲۹۲ه ( ۱۸۵۹ء) مطبع شداه جهانی مهویسال سند ۱۲۹۵ء۔

۳۶-سرگزشت نواب نجیبالدوله، تعمیف سیدنورالدین حسین حان جادر نفری، مطبوعهٔ علیگیره. مهرستارهٔ مخاص، کصدف رای اندرام مخلص منوی سد ۱۱۹۸ (۱۲۵۱ء) مصنفهٔ ۱۱۵۸ (۱۲۵۵ء) تقریباً مطبوعهٔ هدوستان پریس، رمپور ۱۹۳۲ء۔

وی سیر المنا آخرین انصبیف او ای غلام حسین خان طماطیاتی اطبواء ته میذیکل پریس کلکته سمه ۱۲۳۸ (۱۸۳۳)

وم شاه علم تامه ، تصنیف غلام علی خان حواص شاه علی خان حواص شاه

علم تزوین متوی مشی مجد کاطم تزوین متوی سنه ۱۰۹۹ مسنه ۱۸۹۸ مطبوعهٔ کالیج پریس کلکته سنه ۱۸۹۸ مسنه ۱۸۹۸ م

روسه کامه، تصنیف میرزا عد ساقی مخاطب سه میرزا عد ساقی مخاطب سه مستعد خان مترفی سمه ۱۱۲۰ ( ۱۲۲۳ ) مصنفهٔ ۱۱۲۰ مستعد خان مطبع الهی آگره سنه ۱۸۲۳ -

وه عبرت تمامه، تصنیف خیر الدین عد اله آزادی در سنه آهریه ( ۱۵۹۱ ) تقریباً عطوطهٔ در امپود -

. ب\_عماد السعاده، تصمیف سید غلام علی حان نقوی دو سمه ۱۲۹۰ه ( ۱۸۰۸ء) مطبع نولکشور سنه ۱۲۹۵هـ

بهمستمل صالح. تصنیف مجد میالج کیرو لاهوری، مطم عام بیاست مشن بریس کلکته سمه ۱۹۲۴ء.

۲۳-فرح بحش، تصنیف شیوپرشاد، مکتونهٔ ۱۲۳۰ه (۱۸۱۹، یخط شب لال، مخطوطهٔ رامپور۔

مهردا عد بن نادر نقشبندی بخیاری، غطوطهٔ رامپور ـ

مهر کل رحمت ، تصنیف معادت بسار خان بریاوی ، حافظ عدیبار خان بری حافظ رحمت خان بریاوی ، غطوطهٔ دامیود .

ه م-گلزار ابراهیم (نذکره) تصنیف نواب امین الدوله عزیر الدلك علی ایراهیم خان بهادر تصیر حنگ متخلص به حلیل متوفی سند ۱۲۰۸ (۱۲۰۹ (۱۲۰۹ )، مصنفهٔ ۱۱۹۸ (۱۲۰۸ )، مخطوطهٔ دامیور.

۳۹-گلستان رحمت، تصنیف عد مستجاب خان بن حافظ رحمت خان بریلوی غطوطهٔ ر میور.

عهـ گلشرف بیخر (تذکره) تصنیف نواب مصطفی حان شیفته منوفی سه ۱۲۸۹ه (۱۸۹۹ء)، عطبع دعلی احمار دهل سه ۱۲۰۳ه (۱۸۳۰ء).

۲۸-گلشن سخن، تصدیف میرزا کاطم مخساطب به مردان عل خان مبتلا تخدص غسازی پوری، مصنفهٔ ۱۱۹۵ (۱۲۸۱ء)، مخطوطهٔ رامپور. وم لب السير، تصنيف ابوطالب بن عد التبريزى متوفى المعروبة سنه المعروبة المع

به جمع الملوك، تصنيف عد رضاً بن الوالقاسم در سنه ١٠٥٠ه ( ١٨٣٠٠ء ) محاد دوم، لسحة مولف، مخطوطة راميور.

اسم مجموعة نفز، الذكره) تصنيف حكيم سيد السو القاسم عرف مير قدرت الله قادرى دهلوى متوفى سنه ١٣٣٦ه ( ١٨٣٠ ) مصمة سنه ١٩٣١ه ( ١٨٣٠ ) كريمي بريس لاهور سنه ١٩٣٣ء-

عبد مرآت افتاب تما، تصنیف عبد الرحمر ها همی غیاطب به شاهنو از خیاب متوافی سمه ۱۲۲۲ه (۱۸۰۵) مصنفهٔ سنه شاهنو از خیاب متوافی سمه ۱۲۲۲ه (۱۸۰۵) مصنفهٔ سنه شاه ۱۲۲۸ه (۱۸۰۹) و مکتوبهٔ سنه شاه ۱۲۲۸ه (۱۸۰۹) عنظ موهن لال کابتهه مخطوطهٔ راهپور.

مهرآة الاحوال حهان تما، تصنيف شيخ احمد بن عهد على بن عهد على بن عهد المحديد اصفهاني، بخط دوازش على الحديدي عفطوطة وامهود -

بهم...مرآت جمان <sup>۱</sup>مماء تصنیف شدیخ عجد نقا ۱۹۸۰ بهوری متوی سده ۱۹۰۹ه (۱۹۸۳) مخطوطهٔ رامپور.

ور مفتاح النواريخ، تصنيف تهامس وليم بيل، مطبع نولكشور كانپود سنه ۱۲۸۳ه. بهم مقالات الشعرا (تذكره) لصنيف قسام الدين ميرت اكبر آبادى، مصنفة سنه ١١٥٥ه (١٥٩٩) و مكتوبة سنه ١٢٢٨ه (١٨١٣) و مكتوبة سنه ١٢٢٨ه (١٨١٣) عطوطة راميور.

عمد ملخص التواريخ؛ تصنيف فررند على الحسيني مونگيري. مطبع كيئي مدارس كلكته سنه ۱۲۳۳ ( ۱۸۲۷ء ).

رس\_مستخب اللبناب، تصمیف خانی خان طام الماکی، کالج پریس کلکته، سنه ۱۸۶۹ء۔

همانشتر عشق (تذکره) تصنیف حسین قلی خان آشتی عظیم آبادی متوفی سنه ۱۲۵۵ه (۱۸۳۹) مصنفهٔ ۱۲۳۳ه (۱۸۲۱ه) مصنفهٔ ۱۲۳۳ه (۱۸۲۱ه) بخط (۱۸۱۸ه) نسخهٔ مولف، مکتوبهٔ ۱۲۳۳ه (۱۸۲۱ه) بخط غدوم بخش مهوت بلد شهری. مخطوطهٔ دامهور

ه ميرزا اطفرى ، تصنيف عد ظهير الدين ميرزا عالى بخت اطفرى ، مصنفهٔ سه ١٢٢١ (١٨٠٦) و مكتونهٔ ١٣٣٩ عالى بخت اطفرى مصنفهٔ سه عطوطهٔ راميور

## ٣\_اردو

اسآنار الصاديات تصنيف سرسيد احمد خيان دهاوى مترق سنه هروره ( ۱۸۹۸م) مصنفهٔ سنه ۱۲۹۲ه ( ۱۸۳۸ء) مطبع سيدالاخبار دهلي سنه ۱۲۹۳ه ( ۱۸۳۸ء)-

مترقی سنه ۱۹۱۸ مطبع تولکشور لکهنو سنه ۱۹۱۸.

بانتخاب بادگار (تذکره) تصبیف منشی امیراحمد امیر مینائی متوفی سنه ۱۳۱۸ (۱۹۰۰) مصنفهٔ سنه ۱۳۹۰ (۳۱۸۷۰) تماج المطابع رامیور سنه ۱۳۹۷ (۱۸۸۰).

ساریخ اوده، تصنیف نجم النمی حان رامیر، ری، مطع اولکشور لکهو سنه ۱۹۱۹ء

هـتاريخ يثياله، تصنيف حلفه سيد عد حس وريراعظم پثيائـه ، مصفة ه١٩٩٥ ( ١٨٥٨ ) ، علموعة عد يريس امراتشر سنه ١٩٩٥ ( ١٨٥٨ ) -

۱۳۸۱ مستفهٔ ۱۲۸۳ (۱۸۹۵) مطبع فیص احمدی سنه ۱۲۸۳ (۱۸۹۵)-

ر-تاریخ فرخ آباد ( ترجمه ) نصیف ولیم آرون کلکٹر و مجائر سٹ فرح آباد - مطبع حسی فتح گذه سنه ۱۳۰۰ه ا ۱۸۸۷ه) -

۸-آساریخ هدوستان، تصنیف مواوی دکاه الله دهاوی، مطبع مرتضوی دهل سنه ۸۰-۱۸۵۸،

. استواریخ عجیبه ( بدکرهٔ صوفی ) تصنیف سید شارعلی برب قباری سید منبع علی قادری رامپوری متوفی سنه ۱۳۲۰ه ( ۱۹۰۹ ) و مختوبهٔ ۱۳۳۳ ( ۱۸۹۰ ) و مختوبهٔ ۱۳۳۳ ( ۱۸۹۰ ) خطوطهٔ رامپور

وامیر ری؛ مصنفهٔ بعد سده ۱۱، ه همیف حلیمه عجد معظم عباسی رامیر ری؛ مصنفهٔ بعد سده ۱۱، ۱۱ ه (۱۲، ۱۵ و مکنوبه سنه ۱۱، ۱۹ عفظ عبد الحکیم مسالف ر میروری . نخطوطهٔ رامیرور

م و حم حالة حاولا، تصليف لآله سريرام دهلوى متوفى سنه مرووع.

مالدین الدین الدین مید ، تصنیف مولوی کریم الدین الدین الدین الدین بنی ، مصنفهٔ سنه ۱۸۳۵ میتوله از تسخهٔ مطبوعهٔ مهبوعهٔ ۱۸۳۸ محط ولایت حسبن خان او رامپوری بفرمایش حقیر عرشی . مخطوطهٔ رامپور .

مر ـ فتو حات هد، تصنیف عنایت حسین بلکر امی در ـ ـ منه ۱۲۹۲ه (در امی در ـ منه ۱۲۹۲ه (در ۱۸۵۰) ـ منه ۱۲۸۸ منه از ۱۲۸ منه از ۱۲۸ منه از ۱۲۸۸ منه از ۱۲۸ منه از از ۱۲۸ منه از ۱۲۸ منه از از ۱۲۸ منه از ۱۲۸ منه از از از از از از از از از از

ور فیک آصفیه (حاد چیارم) تصبیف مولوی سید احمد دهلوی متوفی سنه ۱۹۸۸ مطبوعهٔ رفاه عام استیم پریس لاهور ۱۳۱۸ (۱۹۰۱ )-

۱۹-کار نــامهٔ راحپوتان، تصنیف نجمالفسی خان رامپوری پنجابی گزش بریس دهلی سنه ۱۹۰۰، باخبار الصاديد، نصنيف تجم الفتى خات راميورى مترق سنه بهم وه، مطبع نولكشور لكهنو سنه ١٩١٨ء.

مدانتخاب یادگار (نذکره) تصبیف منشی امیراحمد امیر مینائی متوی سنه ۱۳۱۸ (۱۹۰۰) مصفهٔ سنه ۱۳۹۰ (۱۸۵۰) تاج المطابع رامیور سنه ۱۳۹۱ (۱۸۸۰).

بهـتـــارنخ وده، تصبیف نحم الفنی حـــان راه یه رعه، مطبع اولکشور لکهنو سنه ۱۹۱۹ء

هـتاريخ پثياله، نصيف حلفه سيد عد حس وريراعظم پثيالـه ، مصفة ١٩٩٥ه ( ١٨٤٨ ) ، طبوعة سعير هند پريس امرينس سنه ١٩٩٥ه ( ١٨٤٨ ) -

۱۲۸۱ میر نصبیف مشی غلام بی میر نهی، مصنفهٔ ۱۲۸۱ ه (۱۸۹۹) مطبع دیص احمدی سنه ۱۲۸۷ ه (۱۸۹۹) -

یدتباریخ فرح آبیاد ( ترجمه ) نصیف وایم آرون کلکٹر و مجائریٹ فرح آبیاد مطع حسی فتح گڈھ سنه س،۱۳۰۹ آ ۱۸۸۷ه)-

مرتباریخ هندوستان، تصنیف مواوی ذکاء الله دهاوی، مطبع مرتضوی دهلی سنه ۸۰–۱۸۷۸ء.

ورتواریخ عجید ( د کرهٔ صوقی ) تصیف سید شارعلی مند ماری سند مسید ماری سند مسیر علی قدری رامپوری منوفی سند ۱۳۲۰ه ( ۱۸۹۰ ع ) و ملانوبهٔ ۱۳۳۳ ه ( ۱۸۹۰ ع ) و ملانوبهٔ ۱۳۳۳ ه ( ۱۸۹۰ ع ) مصطفهٔ سند د.۱۳۵ م ( ۱۸۹۰ ع ) و ملانوبهٔ ۱۳۳۳ ه ( ۱۹۱۰ ع ) مطوطهٔ رامپور د

وا حکک سامهٔ دوحوژا، نصیف حلیمه عجد معظم عباسی رامپوری، مصنفهٔ عد سنه ۱۱۰۹ه (۱۱۰۹) و مکتوبه سنه ۱۱۰۹ عط عط عبد الحکیم حسانت و دیوری ، محطوطهٔ و دیوو

ورسم حالة حاولا، تصليف لاله سريرام دهلوى متوفى سنة ١٩٢٠ء.

مهامهات شعرای هد ، تصیف مولوی کریم الدین الدین الدین الدین الدین الله الله الله الله الله مطبوعة ۱۸۳۸ علم الله الله الله الله الله مطبوعة ۱۸۳۸ علم ولایت حسین حان الا رامیوری بفرمایش حقیر عرشی . مخطوطة دامیود .

سنه ۱۲۸۵ه ( ۱۸۵۰ ) مطبع نظامی کا پور سنه ۱۲۹۲ه (۱۸۵۰ )-

ورفرهگ آصفیه (حاد چهارم) تصنیف مولوی سید احمد دهلوی متوقی سنه ۱۹۱۸ء مطبوعهٔ رفاه عام استیم پریس لاهور ۱۳۱۸هٔ (۱۹۰۱هٔ)-

۱۹-کار نــامهٔ راجپوتان، تصنیف تجمالغنی خان رامپوری پنجابی کرٹ بریس دهلی سنه ۱۹۴۰ء. متوفی متوفی معدالحی متوفی مدرف اعظم کرد سنه ۱۹۳۹ میدالحی متوفی مدرف اعظم کرد سنه ۱۹۳۹ مطح مدارف اعظم کرد سنه ۱۹۳۹ م

ای، ایم اسے، و ترجمهٔ حکیم سید عبدالسلام، ایم اے، مطبع حاممهٔ عثمانیه حیدرآباد سمه ۱۹۳۱ه (۱۹۲۳)

وا\_منتخب التواريخ، تصنيف حكيه جواهر لال اكبر أودى مطبع اولكشور لكهاو سنة ١٨٦٠ع

. به منادرات شاهی (دیباچه)، مرتبهٔ هرشی بسلسلهٔ مطوعهٔ مطوعهٔ ریاست امیره، عبره، مطوعهٔ هندوستان پریس برامیوبر ۱۹۳۳ م

وہ نور اللغات (حلہ چہارم) عصیف نور الحسن کا کوروی بی اے، اشاعت العلوم پریس لکھو سنہ وجووعہ

## ع- انگريزي

- (1) Beal's Oriental Biographical Dictionary.
  London, 1894.
- (2) Buckland's Dictionary of Indian Biographies. London. 1906.

- (3) Codrington's Manual of Musalman Numismatics. London 1904.
  - (4) Duff's History of Marhatt, s. Bombay 1878.
  - (5) Elliot's History of India. London 1867.
- (6) Francklin's History of the Reign of Shah Alam London 1798
- (7) Marhatta Empire (Notes related to Transactions in the ) London 1804
- (8) Polier's Shah Alam, 11. & His Court Calcutta, 1947.
  - (9) Srivastava's Shuja-ud-Daula. Calcutta. 1939.
- (10) Thorn's Memoirs of the War in India. London 1818.



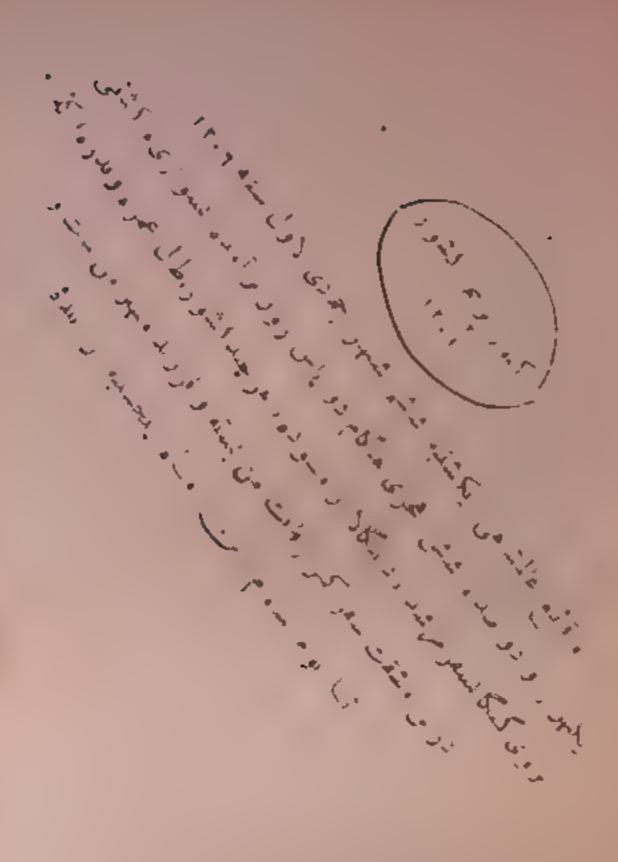

عظیم آماد فرقه معارفت برادر ن و والده و زنش، حفظهم الله تعالی، احتیار ارده، مقال شد و از علظی بر آمد. کاشه پریم کشو رفراتی. فقط ونمر بالخير

مَالِنَهُ الْحُالِحُ الْحُالِحُ الْحُالِحُ الْحُالِحُ الْحُالِحُ الْحُالِحُ الْحُلْمُ الْحُالِحُ الْحُالِحُ الْحُلْمُ لِلْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ لِلْحُلْمُ لِلْمُ لِلْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُعِلِمُ

رب يسر

بالمساح

١٠ اصل: مصاعب

ه. اصل بنشدید یای تحطفی و سم سیا های هر ز

٣- امل؛ تهيات -

م إصل: علواة

فقیز فر فی واضع میگرداند. از آندقب در حببی که بادشاه رمان الرحه ست قراسیات حان سیه الدلار ر خلاله شاهم ن آلاد دملي بمستر الحلالة همدوستان ر المرآب د مضت و دت عادت نمود، و غيم سرادق تلبت ، كه از تعلقهٔ حصار دار خلافه ست ، بود ، ر اته ة بت سده نعسکم قبال و رد شد. می حم ۱۰۰ که ۱۶، د چی ر کیمیت بر سه برط ۱۰ چون محرك ۱۰ سلسله كسى سود ، بهد در بعواسق مند شت و دنده و دانسته نمسای بگا شت. بعد قصای و می چند تحریر روز العجهٔ شدهی و حب افتاد اطاهر ست که ادب ر آغری می دشد ، و تسطیر یی و اثم ر روار دهره محرم اخرام سنة يكهر ، و يك صد و الدواله صه رت کرفت . لارم کردید که سیل اجمل یا نظریق تفصیل حوال محت اشسی، حافهٔ راه زگار مشت شهاد . اسام او سم یم و شره سه شدن ان کر نبیدت ، صبیت در همایون و شکه . بدایهٔ بیچون و حمم حاص و عام طلم. است و حتیاج مزیدی ۱۰ مهدا ۱۰ فق صبائع مردم رورگار که نظامت (۴) مرعوب ست. در حور و ات راست براست صورت لسطع پدیر اته.

ره وقائع علم شاهی موسوم گشت مشتمل بر دو دوتو: ده بر ولی را بند ی میل بچشم کشیدن احمدشاه ادشاه د در دهیر محدم الحرم سال هراز و صد و و دوره هجری،

دائر دویم ر اساعشره ماه مذکبور و سیل تفصیل و فیل و میل و میل و فیل و میل میل و میل میل و میل و میل و میل و میل و میل و میلود

م الدل التي عشر

## دفتر اول

التدای احول فرحده شنمل ولادت با سعدت و یام شاه زادگی حلفه رورگار سایه ک. دگر ا بدشه س دشاه اساه عمال عمال به بر بر بدشه عماری حد شه مدکمه و سلطمه این بر نزالدین عالمگیر کی عرش منزل این بو اهتاج عجد معر ادین حیهاند رشاه ای بو لفور قطب الدین عجد شد عالم بهادر بادشاه عری حدد منزل این بو المطفر محی ادین عجد و ردگ ریا در نادش عدی منزل این بو المطفر محی ادین عجد و ردگ ریا عمال بادش عادی اداری مدر می در نی در نادش ما در نادش ما در نادش ما در این مدر حواست سرد را در معاور می در نادش ما در نادش ما در نادش ما در بر ما مند دست اهرا دادشد می در اند ما می در این می مواند این می در اند می در این می در اند می در در این می مواند این می در اند می در این این می در این می در این این می در این این می در این می در این این می در این داشت این می دو این داشت این می در این در این می در این داشت این می در این داشت این می در این در این در این دار این در این د

كه چون عمادالمنك فيرورحنگ عرى الدين حان، بويرة

آصف حو که حد شد، پسر و ردوس آرامگاه مجد شده را دستگیر در در میل بخش کشید، و والد حضرت بادشاه زمانه را استیم شعدن سنه ۱۱۹۵ همزار و یکصد و شعبت و هفت بر تخت نشانده کوس وزیراعظمی می نواحت، و از درگان حصرت، که کوک قبال در الندگی می نمود،

محترز می . د و محبرست که سبر کسند. و ایک انفق ممی یافت ، آخرش جو بایء علی مردان حیاں که برالب جو ن و أم و ما ش وفات ثرول حصرت دران جا بود، سیم خود ر ارساده محاصرهٔ آن کاد و دی حاک توپ و ممک تهاد اچه مجه حضرت که دران رماره وما عالی کهراً ملقب به د د ، المستقلال تمام الله جمهار رور حكيداد حرش د.) غهل راو مرعثه ساري کادياو شمشم اربي عوادم ا رط ف وور د منسل البالم مجمول ال سه صح رده مد آوازگی، سدر و دشت پیمنی بد ر شرق یه ستند. و عماد لمیت بعد آو ره کردن حصر ب در که ایم ميرور 🗈 ۾ هٿيم ريخ 🚓 ٿي سنه ريءَ ۽ الف و ماڻة و سيمين واحد عملکیر پادشد رشمهاد کرده همان روز شوحمن ت کی را بر اوردگان خلافت اللہ بدر چدیجه اماردہ مان نامل یی آل د و است و نهم شمی صفر سیال غرار . یک صد و همتباد و دو مقید شد.

مراد علمی بادشاه بمسامع اجلال وسید، دو دیاز شرق شهادت علمی بادشاه بمسامع اجلال وسید، دو دیاز شرق ر سر ر عرش طبر نشستند، و سکه و خطه بدم حود کرده شد کرد به بدگال حضرت ر ر سرور «او للصرحامی در ن می و داد برگ را در در خرش علمه گفته باشند، و دالد بزرگ را در نگرش و نکم حصرت عرش منزل آرند، و دال احد حلوس نگرش و نکم حصرت عرش منزل آرند، و دال احد حلوس منزل آرند، و دال احد حلوس منزل آرند، و دال احد حلوس منزل آرند، و دال احد حلوس

بشهارند، و بام ساطنت شناهمهان رکه ایم حمولت دوده، محدوب در سمهٔ حد مینارك ممیند. چنانچه بعمل آمد. و بر شرقی و روپیه و مردی من بیت مسکوك شد.ست

> سکه رد تر عفت کشور سایهٔ فضل آلسه حمالی دیرنی مجد شناه عالم بادشت.

نچه کار زامها و صعوبت و کعوات سفار در یام شاهزادگی و خلافت در دیر شاق وعبره کردند و بردشتند، تکلتب بر طرف که هیچ یکی سلاطین ر نصیب به شد. بیان آن ر دفتری ساید. لهدا ازان وادی اشهب حدمه را سار داشته. رو یاد کشریف فرمانی در دار انجلافهٔ شیاهمهال آناد **کل** افشانی می کند که در سنهٔ هرار او الک صد و هشتاد و چهار هجری رامجندر گئیش و نسایتی و نکویتی هلکر و مادهو از و سیدهیه ، سرد ران حسوب سا نو چ سفگین ر دکن آمده و حلک نول سنگهه حاث ارده بدار الحلاقه رسمه، شرف آستان بوس مرشدر دۀ ولي عهد، صاحب علم ميرار حوان بخت حساندار شاءم در حاصل كردند اليجون دران يام امع الامرا تحبب الدوله ، فات دفته نود، و در تم ميء همدوستان اسي سه آنها نمی توانست شد؛ عنور دریای کنگ کرده قریب به قرح آناد رسیدند و بادشاه را طاندند. حضرت بدوات . باو حود تکه و ریز المهاك شج ع ادو به و سر د ران فراگ راضي سوداد ، از که ۱ د کویج فرموده کرم و کبر خود یا ۱ فرخ آراد

ا امل: کرده

رساند ند، و د سر ن دکی معجق کشند - قبال ساط تی کار کرد له هرر در پیم حدجیان سکش ری جهان ف بی مکدشت. نیسرش که مخاطب به مظفر حمک است، چیری نظ بن صلطی کردہ، ر فرخ آباد نہ، آباجہ کراڈل و پدهر گذه که مقر ، مسامن ضاطه حسان دیدر تحیب الدو م ہ تا ، معم سردار ک حلوبی الوچہ الوچ پدو ج ۔ ر الخلاف۔ ر ..يده. بيست و مهم رمضان لمسارك سنة نف و مسائة و تمسامن وحمس سنایهٔ بلند پانه پرسکان دار تخلافه فکمنداند. و بشاهر به ما بعمه و دیگر شناهر ده ه و سائر ایکمات که به مت هر د شهشه ومنان گرفتار به داد. جمال جهان آر أعماده أندت حيات بحشيادند والدار لخلاقه واحمام مهدم ار سراه به برکت اللہ اف شراف شرف حاصل شد. جا انچه ر سکد می جوشدن کفته:

ر ۱۰ کار شابست و به ومضال سال تا نخ ه عاد ر مضانی ۱۱ م

همدر د یام سیف الدین عد مان و حام دوله بحصور قد رکال داشتند. از کردش روز گار نرعهٔ من د حام الدواه ست دند و کارش رهمه سالا کرمت، محدیکه بر متراتش همکسان رشك می بردند و او مقرب پادشاه بود. میروا

۱ اصل میں اسی صدر ح ہے ' لیکن میرہے تردیك بسو ں ہو دا چاہیے :
 بر سر اهن شه حیاں آباد سایر گذرد غلل سیدائی

محمل حال مهاشر بمحشى الملك را از العاقات به حسام السدوله اتمیضی بد شد. ر انحاک به برکال نهوی و دلاوری معرارای معری آنه آن حسام الدوله مقانه تمی تم انست الرد. باسردارات مرمقه درستمها ساخته و ورعلانده كار محدى رساند که با مبررای مذکور و آنها کار خدال کشار . چر نیجه در میدان قلعهٔ کهنه؛ با آنکه جنوبیان دور و مایخ نو دید و معرز، مردم قلین داشت ، حکث صف کرد و خان کوشید وشمشرهای تمایان زده داد دلاوری باد ایجاون بحث مساعدت لکرد . هریمت حوارده در حوابی احمیل لیگ چالهٔ صفدر حلک مرحوم حود را وسانده مورچال ت تم کرد . سردران مره<sup>ی</sup>م که حرات و <del>ش</del>عاعت مبرر از داده نگشت تخير مي گريدند، نه لستند که ير حويلي د داور و تراد ـ آخر کار نصلح کشاد، وسام ملاقح کرده، معرز، ر نوکر حماود دشلبه و از المأدشاء حمادا كرده، يميث تصارف المحيب الدوالة مغفوار الرادار الخلافه بالحسود يردند، وكاراده ضابطه حان پسر محیب الموله تنگ کرده. چون درال حنگ از معررا دلاور مها دیداند ، پسیار پستدیداند، و وقتی که محموب وقتده از حامب حور بخضور پادشه عالم گر شد. که کامران باشد.

بعد روات مهده حسام الدوله را معرا مستصه ب حبهان پنیاه سعر ساحت، و رواز برواز کو اب اقبال میروا

١ ــ امل: ميرزا مراليه

درحشان منشد. چاپیجه با قبال قبلهٔ عالم وتهمتنی، حود فتو حیات کمان کرده ، فنعهٔ اکبر آن و از اصرف کف ر نکمت شعر ۱ بسی عالمان شفاوت آسار کرفت و نقلعهٔ دهواپور که براب چلل واقع است، ابرعمل و دخل حلو ـ عرده، همگی ممالک که درحیطهٔ عصرف حالتان بود، نقبضهٔ حود آور د و حصر مهام ره ر دُیگه ۱ هم در سال هر ر و صد واود اط مي سنة عفيدي خاوس المسارك كه د . ج حالان نه در اشتاج کرد. و دیدهٔ کیهبر از اینز از بها کرانته, بعیاد کے میں ہونجاء 'ما محشید، و دیاہ بیکر ن فر ہے آوردہ وحصور حصر شده، همرَكاب داله عد يسدق و صابطه حان بمواد . و غوت کله را فتح ساحت و خطاب میر لامر تی وقت. رنخ فتح و حدگ که در فصیدهٔ رای بریم دنیه آرام کفه. دريما وشمن مناسب دائست البات:

عوث کذه بن حک در یکدم چدان معتوج شد کردهان بعدی برخاست اجمه محدور این صدئی برخاست از بی برخاست این می برخاست از بی در برخ سال فتیج ، هایی از در و در و در اسلاماه شعبان فتح گردیده و سر رشمن بکاست ایماه شعبان می ایماده ا

قسه جون پیمانهٔ عمرش بریز شد ، چند منه صحب در اش یوده در ریر ددوم منازك باحل طبیعی در سنهٔ هرار

ا ـ اصل رديک

و مهد و نود وشش ار حهان گدشت و حان شیرین آفریدگار سبرد. و ناریحش کانب الحروف چان یافه. نطعه:

ار حدود و لطف ، عدالم پرورده میر امرا
رین حاکد ن فاتی در روضهٔ شرف رفت
آن دو العقر دوله و این رستم رماه
همگام صبح شده رین سودآن طرف رفت
در مده ردیدم آخر ، تشای عشره اسالت
نیر دعای اعدا نباگاه بر هدف رفت
ار حسم باك روحش چون رفت ، فكر كردم
سااش باك روحش چون رفت ، فكر كردم
سااش باكمت هانف ؛ همیر نحف شخف رفت ه

و المه كو الف كوج معلى كه نصو الديد عبد الدواه كه الدوال حاصه و حلعت غنار السلطنتي در ن وقت علم بود .

علا راحة حراور شد و الد تشريف فرماني حضرت ،

عبدالدوله الما مير الأمرار ، نصاق پيش كرفنه ، درا يجه كار سلطت ضعيف شود ، (سعى) الميكرد ، و فريب شعبت عزار سوار و بياده جم رسانده ، و ميروا فريب شعبت واكه محبب الطراق و حلف الرشيد قلة عالم نود ، همراه حود كرفته ،

الطراق و حلف الرشيد قلة عالم نود ، همراه حود كرفته ،

۱ – اصل میں یہ تفظ یا اس کا مترادی سبو ا چھوٹ گیا ہے ا ورہ خلہ یو را تہیں ہوتا۔

ال او ج سکون، بی طهره ر حگل، شکست ماحش حورده در حصور معنی آمد و از ، ایر آناد امیر لامل هم رسیده سمل اوس شد چون از دست مومی بیه سینه کیب بود، ساخت که رس ایسات معلوم می شود. لمولهه:

شتم ماه ذیقعد، در روز ماه سدار الخلاف میان سید، بناریخ الف و نبود سه و صدا بشد بند با قطب، عددالاحد

س س ء ت کے وہر اسد د ۱۱۹۴ بھی اکھیسے ہیں۔

و بعد كدشتن امير الامرا حود ر سادش قبل نام كرد. ميسوم ميررا عد شفيم خان بهادر كه بنا وجود السعت همشيره زادگي، امير الامرا ، دختر امير الامرا بناو منسوب بود و مملكت باني بت وغيره باو تعلق د شت. چهارم امتخار الدوله عهد بيگ حان همداني كه دهو ليور المامي مملكت تعلقه أن تا نواح مستقر الخلافه بوي د ده بود ، و در ايام حايقه عندمت داروغگيه ديو تخانه امير الامرا اعتجار داشني و روال انتقال امير الامرا در ضام اكبر آساد او د و داد فنده ها كه معد رحلت امير لامرا برخاست ، بآب شهرشيم و و الد فنده ها كه معد رحلت امير لامرا برخاست ، بآب شهرشيم و و الد فنده ها كه معد رحلت امير لامرا برخاست ، بآب شهرشيم و و الد فنده ها كه معد رحلت امير لامرا برخاست ، بآب شهرشيم و و الد فنده ها كه معد رحلت امير لامرا برخاست ، بآب شهرشيم و و الد فنده ها كه معد رحلت امير لامرا برخاست ، بآب شهرشيم و و الد فنده ها كه معد رحلت امير لامرا برخاست ، بآب شهرشيم و و الا فنده دا

حاصل کلام بعد هدوت دوانعقد الدوله امير لامرا در حال قدادهٔ علم جهت ستالهٔ وراكی آن مغفور شاهرادهٔ ولی عهد را فرستدند و مرشدراده بنال حاطر آنها پر داخته تا مسجد حهان تی آمده و نمار حدره حوابده بحضور رسید، و افراسیاب حال وعیره میت را به شاه مردان رسایدند من بعد بموجب و میت و در حواست هشیرهٔ دوااعقار الدوله طل سنجانی افراسیاب حان را با ثب مناب او کردند، و نامتش بخلعت امیرالا مراثی پر فر حتمد، و زروی تفصلات خباه نی ضبطی حالهٔ امیرالا مرا هم بکردند، طهر آنست که در ضبط کردن فسادها میشد، رای جهان آرای درین حکت نمود و طمع سه سمگ پاره و حیوایی چند که مراد از جواهر واسی و قبل پاشد؛ نتمودند.

بعد مختار شدن سا عتماد الدوله بهادر لطفت على حال حواجه سراكه با دو بلئن و چند ترك سوار از طرف وزیر المالک آصف لدوله عجد بحبی خان بهادر هزیر حکک که بحضور می مساند، ریاده از امیر الامن ی مرحوم اشرف الدوله عقد مه دت مستحکم بسته ، سیف لدوله را از کانوند بحصور معلی طاهده ، (به) ا خلعت و شمشیر سرورازی دهابد.

در حلال این حول حکم اقدس شد که ولیعهد دلاقت سهحی که مظه در دل عجد شفیع حان سشد ، و را عاجلاً محصور از جانداد او طلب نمید . و اسباب حان بدرباقت این ماجرا به عندالجید خان که گرگ باران دیده بود ، بدرستی بیش آمده ، عمود نفاق طرفین باهم مستحکم بست . چون بیش آمد آمد عجد شفیع خان دید و حود را در بلهٔ میزن مقابله بنوانسمت سنجید ، عجد لدوله را از قیسد بر آورده بملازمت سادشه رسانید ، وحلیت غناریش دهایده بحوییش بگدشت که در بی ایات معموم می شود . لمصنعه :

جون بتأثيد خدا شد غنار عجد الدوله بهادر بجهان يوم النين باوقات سعيد شاد شد حلق رفيص سبحان

الد اصل شارف

هاتف عیب چسان داد ددا سال و تاریخ «دویم مه رمصدن» ۱۹۹۹۹

وحود به دلی گذه رات . و عجد شفیع حان به شمهرآمده تو مُخَانةً ذُو الفقار الدوله راكه تا آنو قت در تصرف ١٠ اسبب نيامده بود، اول متصرف شد، وبعبد آن مجدمت همشيرة دو العقار الدواء كه مسادرش او د ، حصر شده رسم عرابر ملى و قدمیوس نجاً اورد المراچاند خواست که پنادشاه مضلات کمیاید، میسر دسد. چول دید که بی چشیر نمانی شاهد ماد. اكمنتار تمي آيدا سحے گاہ يكاشده ششم شوان طفر تمثمال حملة هزر و صد و نود وشش هجری از جویلی، آهـ، الدین حــان سو ر شده به خف آلی حبال که بختویل، مجد لدوله ب عد لدوله بود، حنگ ارده آنه را با شبور مداس و ترابلا س دبسوان میزالام ی مرحوم دستگیر ساخت و همان روز يدكمه همان ره ل حصرت قدر قد ت عطاب يرامير الامر محشى المحاك تسأصر الذواء إسم دوران معروا عجد شتيع حال مهادر دو انقار حمگ » و حلعت عفت یارچه و مالای مرو رید و حیفه و سر پرچ مرضع و کلگی و برخانه و نوبت و سپ و دیل با سیرو شمشتر ساو عسابت کردند. لمواهد، چوں مقابل شاہ بعو ہے اپنے رال فواج عادو ود مانند تربياً، شدينات النعش آب قصه كوتمه، شد بدست غازيان قيدو إسير چار سالار عظم شان اوج بالتمات

هدران ایسام چدی نمك حرامان دصر الدوله بسوابدید چد یمه و به مهر باب حضیر و به السر المیاب حان منفق بود، به اطاعت علی خان ببوسته كن بخون ناصر الدوله بستند. با كه صبحی به اطاقت علی حان و باشناه و رادهٔ فاسد و گرفتن آن بیجاره كه از حبلهٔ آنها عمل بود، بدورش بر حویسی، قسر الدین خان كه مسكنش بود، نمه دید. و حضرت بدولت و اقبال تا مسجد حام که بر قلهٔ فوه در وسط شهر ست ، قبل سواره رسیدید. چون او واقف شد و فسرصت مقومت قبلهٔ روزگار ندید، گرم و واقف شد و فسرصت مقومت قبلهٔ روزگار ندید، گرم و گرفته گریحت، و خود (را) ا

زد فنحر الدوله كه دران ايام به كامان كه ز تعلقات رحله جے بور است، چمپيده بود، رسانيد

چون در خشف نطافت علی حان و آن میره سران در هیار بردد. بحکم آن که بو نیهار علیمت است اسیف الدوله را از قد بر آورده حلفت از حضور دهایداد. سیف ادواه کار نعقل کرد و رحصت از دشاه حصل ساحه ۱۰ ۱۵ و در ده و در دو حدا شده رفیق نظافت علی خان گشته داه فی و مواج یانشاه را بران آور دی بر عدا ایک حان و عدا شفیع حان بهضت مو کب هم داه ن شود. چا چه حصرت را از قلعه بر آورده به خضر آباد که مقبل عدد را شکوه پسر فردوس اسد نی مست و رسانیداد در و هر روز مشاورد کوچ پیشم و حاک در پیش آورداد

و محار ادوه ، ناصر ادواه ر ر مغشمات د نسته و جمع امورت ر کدشته ب فوج ب گری و از دهٔ برخش ب مقدم مد من از یخم حدود به شرهیه آب د کوچید و افراسات حال بمقتضای هوشیاری بسیدل هدو بات جبری برای اخر حات ناصر ندوله فرستاد و نوشت که چاانچه بسده دو الفقار الدوله نوشم ، لحال از شم مم م اصر ادوله و فتحار ادوله ده حضر آب د رسیده به ساطت عد به مقوم حال از حضور در حو ست ملاقات الطافت علی حال و باول نموددد. کرچه در حو ست ملاقات الطافت علی حال و باول نموددد. کرچه

در ول پملافات واضی نشدند، آخر ر همانی دار ر نشکر نفاق مجد بعقوب حان بر آمداد. و ازان طرف هر دو سردار بحرار سواره رسیدند

مع القصه ، در او ح تفاق آباد سر سه اری اطافت علی خان . بــول ر عد يگ حان دستگير کرده ؟ يك روز و شب کار بر موکب هم ادان مک داشت. و نیز عجد یعقوب خیان را مقید ۱ د. معد آن چون بردر ز روی کار اندر، قبلهٔ عالم صلاحاً مد شمه خان را حست محاری از سر او د د د . . او حم ن به و در رك مسارك داخل ساخت، و هره وده بناصر الدولة در عالم عجرم سنة هراز واصلاد والدود والمفت مجد یک حسان در میدن کو ثله میرو، شده که معس حضرت ء ش مدرل ست ، چشمم ی اطافت علی حال از چشم حال م برآورد و سر اول د بن به کش حدا ساخته، ۴ رش تمام ساحت. و عدشفیم حان بعهد معر لامل شد. ایب ویرا از ندل او لران شمرد و یصای عمدی که صاو داشت ، ایکرد. غیر ش پر ب آورد که پیش ساصر لدو نه ندند در صورت حلکی خاند د حاود رفت و در لت حر سیده اراده می در پاش کاروت

عد شعبع خان در ال تردیکی عقد اکاح با دختر دو الفقر الدواله مسعقد ساخته، و عبدالاحد خان را محضور با امیرالدوله در بالدیان برادر حقبمی کدشته و شاهزادهٔ عالم میروا سلیال شکوه ر از حضور تعبسات حدود کسانیده، وای

نبیه مخاه ان و درستی، اده رات عجد نگل حان کوچ محسقر الخلاف، ممود و فر سیاب حال اید با ایشان آمده متفق شد. و اه رم رسوحیت و محبت یج آورد، و بیاطی سا عجد دیگ خال عمد و دو نیق مستجکم کرد که « ترا بر محد سروری می نشایم، نظوری ساصر لدوله را نکش »

نــاصرالــدوله بــا مرشدر د. (بــه) ا علتهٔ دیگر وسید و ران طارف مجد بیگ حان هم رسیده . مساین میدان دیگه و کیهبر حیمه رد. ناصر آلدو با هنیج نیاو آهقدی سمو د و خــو است که مو اد فســـدش محلیل 🕧 سه. لیکن طعیب قضا شربت عل برى فاصرالدوله درست ساحت، المه تدابير فر إموش كرده، بكهنة افرال. ب خان كه مصلح درميال اصر الدواله و افتحر لدوله شده نود . آخر روز سه شسه نبست و ينحم شعر ل سال مدكور مطابق سمة هم بيست و ينجم حلوس معلى فيل سواره بعد درستيء تصفيه برقسميه قرقان عبد و اصمين علمهم الصاوة و السلام و دنگه برای ملاقات فتحار ادوله برآمد. واو نیز فسن سو رہ اران طرف رسید۔ بعد سلام وعلیك چون عجد بیگ بالای حوضهٔ اس د بت در ری بری مصافحهٔ شفیع خان کرد. دسانهای .و ر مستحکم گرفت. میراطیف که در حواصی، همدانی بود، بهای او دست آرمانی کرده، بیك پیش فیص قباس روح عجد شعیع حسان شد. عد آن

١ - اصل عدارد

فیل سان و لاش عد شفیع خارے قال و به دیکه رسانید و اور اسهاب حان حک حکت مجموده، چون شب شد؛ بر حلک رور ارار داده سه دیگه آمد، و همدایی بختمهٔ حود رفته و ران حاکوچ کرده، تریر کهیر حیمه را. بك دو رور هنگاه به مسلحتی د همد یی د شته باهم مصالحت کرده . همدانی ر گفت که بخانداد خود برود. چه نچه و بر طبق گفتهٔ افر اسباب حال عمل آور - و فراسیاب خان یك چادی در ان صع مالده ، با مرشد راده در شاهیهای آباد رسیده ، مرسم قدویت بادشه چنا کچه ناند محا آورد و میر لامرا کشت. و سیف ادواه را بيز از كانو بد طبب داشته بأ اطأفت على حال و سنف الدوايه و مجدالدواء چندی حام نشاط می پیمود و پادشاه را حشود میداشت. ، ز هدانی یسی فنخ رادوله ، مطمئن به د .

در ابام حکومت اشرف الدوله و عدالدوله کاری که بنیان ملاقت را حرکت داد، نظمور آمد، و یسم از انفاقیات المست که شاهر دهٔ ولیعهد و باستصوب رای جم ن که که بنا دصر الدوله موافق بود و بعد کشته شدن او محتر مهام ماطلت، مزاج اندس را از جالب مرشدزاده منفص سامته در انهاز قادو بودند که شاهراده و مسلسل کند، شاهراده در بافت بن ماجوا در قصد شروج از دولت حاله بادشاهی شد، و هشت ماه احدی راز ومدارا با مخالفان کرد ـ چون مکرم الدوله علی کبر خان بهادر برادر ناج عل بیگم والده مکرم الدوله علی کبر خان بهادر برادر ناج عل بیگم والده

وليعمهد خلافت باندق عبد لرحمن حواص كه عامل حاكير ات مهشدر ده به د . بعضي از سرد ر ن کو حر ر حمهة همر هي، شاهزاده فراهم آورد. شعر به غلق سلطان بیگر را که حلیلهٔ ز حجرة حوالگاه بشب ۲۳ بیست و سوم جمدی الاول سمه ۲۹ بیست و ششم در حلی که طوفان باد و در ن در طغیایی او د و از شدت طلمت ار هایج معاینه تمی شد، چنهار کهزی ار شب مدکور رفته ، بخای و برحامه حانگیه یو شیده و بر کر سد لمگ او نشمی که و وی نخرالدین مرشد آنحضوت داده او د. پنچیده، و بر سالای کلاهی رومسال شال تحت الحلک نسته. و دوشالهٔ سیام بردوش کرفته . فریب به پنج کهژی شب بر سام حالة حود وآوساده ، الم سام تما بعص نهر رسيده ا چون از رفة کسی را نیافت ، عود بدیم حانهٔ حود فرمسود و تردیك سام حداله عددالرحمل را یافته با قسریب نفیص نم اسابت حال ر درده از ملعد دیواری که گدار یك اس د شت و بهائين آمده و سندست بردان راسيمان ر قيعه بر يو آهــده، پهر سوع خود ر نميدان نيله بر چ فگندند. و او نجا بمشورة مكرم لدواله رو عشرق مهاديد، و از منبر تهر الدين نگر عبور كمگا كرده رواسة بشير شديد. و اتسای ر ه جماعت سکهه گسوچر مبادب یی و در رامپور فنص شحان رمیندار رامیور دوهـزار روپیه و دو رنجبر فیل و چند راس اسپ و چند منرل حیمه با لو ازمهٔ بار دری پیشکش کرد. و شنبه سربیوم خدی شنی به مقم بریلی راجه صورت سکه و راحه حکن آنهه ده دش مشرف ملازمت شده, قبل ماده و يفحمرار روپيه گذر،نيده، حسر «دوپشة حاص و د مام الوشاله سرفرار شد. و عفتم ماه مد كور عمرل شد هم ن و رع صه شار و زیر المالك و میر المالك عمر داندو به كور تر مر بر مشلسكس م در دلادت حمك مع قل شقة خاص كه منام آنم ستعر براه در مرشد راده بی سترضی قدس صادر شده به د ۱ · اط، کدشت، و همان وقت حه بی که رفع تشویش شان كرد، شير المد و سيرده مادر و حد كوسدوام از طرف وربر و كتب ل سكانت ر حالب عمياد لدوله با عد انص م کلال آمده ، سه زخیر فیل ، عمری سان دار و هودج ه م و ۱۰ و تشان دپتای از طرف موکل ادر کرد و ر منرل مهول بدر بافت حبر آمدن هر دو امير برسم استقدل مكرم بدواء مدمور وردن "نها شد جهردهم شهر مددور ره ب وزیر چهر فیل ۱۱ عباری نقره و پاسیج اساب و ماهی و مرسب و تشن و دان کدر سده ، هن روز سطی شایسته هـ ، و سرد ر سر مفت توت بر افتراشتند، و هبجد عم م شدر ره د حل اکهاؤ و مدوات حالهٔ و رام رونق افزا شد، و و دیل و دو سب و یك مبرل پاکی، نقره و حواتهای معو عر و فشه و سلحهٔ پیشکش وزیر تبول کرده، بمکانی که برای استراحت معین بود، داحل کشتید.

محدالدوله و شرف لدواه همارچند خلوالمثناد که نحوحی بتعاقب شاهزاده رود، ابكن بابر عدم يروانكيء قبلة عالم بظهور نیامد. آنوش تحر س همدانی کر عداوت بکر زده هر روز دیک حیال می پختید. و آن طرف همدانی مردم کثیر فراهم آورده٬ دست بغارت و ملك كبرى كشاد. چون سو فق عهو د از اهرنسیاب خان هیچ سید. قلمهٔ کامان را گرفت و غارت کرد، و براحهٔ حسے بور صریح راہ ۔ سمبی پیدا کرد۔ ارانحا که اوراسی ب حان میخوا-ت که چیزی از همدانی نظیمور آید که حسای گفتن دشد ، چون همچو کاری که بی شارهٔ او و امر معلی شد ، عرض کاند که همدی نفی گشته . گر چیدی چنین ماید ، عدا داید که کارش تا یکج کشد میتر این است ، حضرت بدولت به اکبر آب، کشریف فرمسید. اگر و ربقهٔ اطاعت در گلو انداخته حاضر شود، چتر؛ والا درانجا رسیده تنیه او قرار واقعی کرده شود. و ریب طرف مادهو راو پایل را که فتح گوالیار کرده است، در سکی طلبيده، باتعاقي يكاديكر بالمال حاءتي ملك كير بها مي بم يم.

چون مجدالدوله پدشاه را برین آورد که کوچ اکسد و حود را بیرمغان مدور کرده ، در جلسهٔ که صباح آن احمر شاه ، بالشا فیمه اشرف الدوله و سیف الدوله را دشدمهای مغلظهٔ صریح داد وگفت که «بادشه کوچ تخدواهد کرد ، خیال عال نگذارید به چون دران وقت چندی مردم یسها عمر و داشتند و بخاهای حود در اشته از حویلی او بخاهای حود ریته و مساح سیاه حود در سنده دستگیرش کرده و بادشه ریته دار مساحل حیمه ساحته و و بیف سدوله ریسو به دار شرفه همان آن د کرده و از شرفه هم شو ل المنظم سال هر رو صد و و د د و دشت کوچ نگوچ براه کنار دریا بمستر و صد و و د د و دشت کوچ نگوچ براه کنار دریا بمستر الحلاقه رسیده و شمار داد الحراب دریا بهستر الحلاقه رسیده و شمار داد الحراب بهستر در حدم مسحد الکراآباد

شهار صحیحه مه افسق زرنی اشسوف المواد ر شاؤ دهم مدک ر تا روز عام چهل قبل و چند هراز اسپ و ترگاو ن و شغران عر به کش و بار بردار و مردم بیشمار ر آساب آقاب و تحط کر ممکی و آشه گی مردند. صعوبت و که بات سفر معمل او شتن ر دفتر حداگاه باید الهدا دست از خارش آن بسار داشت.

و هم مردم ردو بلکه حیان پساه شد. و حده حکم نظیمه مردم ردو بلکه حیان پساه شد. و حده حکم نظیمه محمرساید. تهمیش چنین است که بمنزلی هنگام در و داشکر دس حساصه آب حور دن برساحل حون ردت . ر انفاقات خیل حی بخیل حی بخیل در انفاقات خیل حی بخشمش سرمه مرگ کشید ، و بحسر حیان را در عین دریا بنظر و خشك گرد بید . و صباح ها نواید که اداد . بوئی که محشمها از و وسید ، ازان چه نواید که اداد . بوئی که محشمها از و وسید ، ازان چه نواید که اداد در در ایمان در ایما

که بسه نیر و نیشه اعضای میل حدا کرده از درب بر آرند،

ثما آب جسمش که آب دریا ملحق شده، شول مردم

نباسد، از انحا که قدت برش از نعب گر...گی و مشقت

سفی ناست مردمان نماده اود، قرمان جهانبان قوت

دست ایفزود ساگزیر همان آب مردار چه ن آب گواد

دست ایفزود رورگار سوشیدن آب مردار چه ن آب گواد

چون اوراسد ب حان در لحمی محرت و می معرد و مقاعهٔ البر اد تشاید، ول ر و حوشحلی رام وکیل ر حه حید و ر را ر حست ارد که دو جی فر هم آور ده شر لك محره شود که در مود که در ما ب صرام ا رساده شو - چایچه دو هم قریب به هشت هرار می م جمع ساحته، طرق بری تشك ساحین آدو به بر مردم شکی همدایی ، شغول شد بعد آن عبد لاحد حان را با بطب الدوله حویش او به علی کده در ستا و حود ار بید به علم رحصت شده ، از فقح و ر که مرقد سلیم چشتی در بید به غیر رفته شروع جنگ با همدایی کرد ، و همدایی هم مقابل شد ، و حدک نو پخه و قر ولی روزانه می گشت هم مقابل شد ، و حدک نو پخه و قر ولی روزانه می گشت

هدرال اثنا عور چنبل گرده و به ده، لپور و تمی حدد الطاب حدد افتخار لدوله عجس و دحل ساحته، حسب الطاب الساب خان و حجت نظم و نشیق مورات شهی، مدهوراو سسدهیه پشل د بك لك دور و پیاده و تو پخانهٔ

١ اصل باسرام

ورون متفق به نشكر براسياب من شد، و با هدگر ملاقاتم كده بدع همدانی كر بسند، و كار بر و نبگ ساختند. لاكن و در حاء د درى و حبك قناصر ببود. همرانس ر بخود راه بداد، د آنكه حبویان الرط فی و رجیویه در حاسی و فراسیایان ر مقابل حبگ می بد خنید همده دیجه سال مدگه ر كه فر سیاب حبان جبك صف قار ر دامه، تمامی سر دران نشكر را بر حبك فرستاه بود و منفرستاد و حه د نظار ساعت می كشید و عفل در سریفحه شاهین تقدیر چون كك دى ، میراد، له قبهقمه مبرد، چاپهه شمس دی حفظ شیرادی می سراد الله قبهقمه مبرد، چاپهه شمس دی حفظ شیرادی می سراد استان

دیدی می آمهآمههٔ کبک خر میارس ، حافظ که در سر پنجهٔ شاهارس انضاعت می و د

قریب یك ایم باس روز و آمده ساشر ق میر ادوله مدهو رگ می جرها که و سر اور سیاب حال ساده بود، چهدهر حشت ال رده، حد ان شعیع حال از فواسیاب حال کرفت و در انحا شمشر چید و ده بر ده گشته شد و دوسه اس دیگر رحمی شداد. و فرصت رفته میر ندونه گر انحته حود از سه باتیل زما نید او بر ماجری کشتن افر سیاب مطبع ساحت ، چون ترکی تمام شد، قد یا ساود که از شکر افر سیاب دست دغند، دا که شد، قد یا ساود که از شکر افر سیاب دست دغند، دا که عراب کوده، عود سوار شد و محاصره شکر میر سیابی کرده محفطت حود سوار شد و محاصره شکر میر سیابی کرده محفطت

کرد، وسه رور کار بر همدنی تنگ ساخته آدوته در لشکرش انگدشت محدی که او بی حنگ صلح قبول کرده، تو پخانهٔ فیلم الله به یئین داده، قریب نفروکش یئیل آمده حسمه رد و بله بال راحه فرین داس ر که دیوان و محتار حالهٔ فراساب حان بود، دلاسا کرد وحسب العاض راحهٔ مد تور و مهر احمه همت مهادر که مخرب همدنی نود، میر ندوله ر سیر کرده نگر لیار فرساد و عرایص و مردم خود محصور مهارك فرستاده ، قبلهٔ عالم را فرد خود طلید.

چون حبر کشته شدن :قررسیاب حان نمسامع حلال رسید. غم سخت نموده ، بن دو بیت که مشعر آریخ ر قراق است. بر زبان قبض ترجمان راندند:

رور طرب نمن شد و رحدق کامی بی رح ، رفت ب نهد دسانی چون شده میر ن شد کشته، گفت ه نف افسراسیاب ما مرد، هیهات، ناگهانی!

عد رحات ورساب حان قبو یافته و حسب طلب وله رورگار عبدالاحد حال رعلی گذه حود ر مستقر الحلاقه رسد لیکن شجاع دل حان حسر فر سیب خان، که نقد افراسیاب حان حلعت قعه دارئ اکبر آباد و سرفر ری سافت عضورش بیاورد، و ویوا قبد با قطب الدین خال کاده نزد خود داشت چون جهان پساه بوجوه از شجاع دل

مطمئل سو دله . همگی استاب ساطنت و مرشدراده ها و یخدرات هم و ن ر آعی گذاشته ، برسیر بحریده ر ایرآناد کوچ و موده ، سوح فتحپور مداور رسیدند پاتیل چدان سدو بایست ار که منفسی از نشکر فراسدی بنشکر هم یون می مدو بایست آمد ، ن نست آمد ، بایم مارد وی چه رسد

حاص سی که کاشیه بیست و نه ی دنجیجه یلی به به و میشیر و بیر و معلی رسیده، هدی حاص خاص هدی درجه و میشیر و بیر و سی و دین مرو رید مدهی شده، بهمه میر عان حاد در حور به آنه و میر دا حدگلی سدر شجاع لدواه و رو له یک مرود در حصور دع بید و بر و رو له یک مرحوم حالاع و محره دا حصور دع بید و بر مقاصد دلی کامران گردید.

و هر ص مقدس رسید که مشب ر و حوشحی رام ر چهر الهژی شب ب آتی می درده شخصی بز مهر جمدهر کشته ملامت رفته.

دوم محرم لحرم مه شمه ام طبت موکب معلی و اوچ انسکر ها شد، و مموضع سید ،سور نخیم حلال نفاق افتبار

عد کر ملحق شداد. و عشرهٔ محرم محرم در ن مقر کرد. و رسیم عشری مامنان ، صلواهٔ لله تعالی (علیم) ۱ ، اهـل الدکارین و یعی افوج شاهی و حویی ، و ثفاق ناهم داشآند

خدد الله منحوده كه برسم إجمال نقسمى كه دل ميحو ست دفتر اول وقائع عالمشاهى تا تساريخ ۱۱ ياردهم شمهر محرم رور ينحشنيه سنة ۱۱۹۹ هزار و صد و او وده ترقيم شد. انتساء الله العزيز آبنده دفتر دويم مفصل نقار حو عد مد و السلام

## دفتر دويم

آعر دفير دويم و قائع عائشاهي به اتناي بادشاهي است که بتداير و را ، محدج و بدعای فقير و را ی ميرش احتياج به عير حساسه ا اگر ال شهرشاه دشور حقيقي و را دگ حلافت محساري را دو حود سلاطين بيار سني ، شش حهت مملکت حهان بي علم و نستي او اي و اعلم قالم سبعه از بك داگر بر افتادي.

و حب ست بر همردیجیات حددوض بر دره که که دی شکر و سپاس و و اطاعت بر دریدهٔ سارگاه که بایش ده عسارت با می و و بل صاحباست، از د. نص دهسته کاری که داده بر الله و در ن مصروف دشده و بهر حال سر رشتهٔ عدالت برکف دگد راله و که در محل حوف و برح بیشد و رود دایجهٔ حود ده مطر تحقیق وامدی ملاحظه کرده مصلاح حل کو شده و در مقم عقب و نوای و دی رهایی بینند.

را تحسا که بن حکاید را پدیاتی و این رو دی رو دی و دی و دی در ست ر در ست در در ن و دی عطف عدن شیدیز حامه می تمید، و نقول منح اشعرا نظامی همی عمل می کند:

شب رفت ، حدیث اسد کی کن بت را دو مکن ، دو را کی کرب

ی عرفزین ، حد ر گوشی نگفتارم گدارند و راعت دربغ مدارید!

و قائم اثنا اعشر محوم لحرم ره م جمعه سال تسع و تسعین و مائة و الف هجری، مطبق سنهٔ سنهٔ دنه و عشرین حد س معلی، مقم منصل موضع سیدرور تعلقهٔ فتحپور سنکای مراند سلیم حشتی قدیس سود العزیز

هنگامی که حسرو حاور ایرنخت دلیء سمهر تر اماد . شاه عنالم بار تعود سار بالات حصوره براور شرفيات أساء م شداد ، الله م الساط أو س ما دهمو را و الهاشر استندهیه که ملقب باله يتمل و الموآمد سادارات حلوليه است و و ا ولايت وسنع وأوه تدبر كمشيت مور عملة شباهي بمعسكر طلی آمهی آمنده ، و چکو کی حوال آمدیش بقیر آمند و از تحيم حود سو شد چون مهيب صوات خديجر کادار ل پايسه محت برجمیع مربی سارگاه کهردون اشتباد حصوصاً پشن به أو وأرد است ، و إسبب كشته شدن افراسياب خان سيه سالار عددو ستارت برحم بحدهر حائستان برقاوب حواص واعرام مستولی است ، بدیر فرط حنیط که لازمهٔ حرم و دو شهری و خبرد ری است ا مرادم خوار خواق خواق فرسیاد . تا نمحافظهٔ حبام فلك احتشام اوعى يردارند كه بى احارت آنها حدى را مجال در آمید و پر آمید نباشد. بعد آن محیاب حلیقهٔ

١ ـ اصل : اثنى

رور سه شده . سیرده شهر صدر که آلتی حیاتی اسرم تسحیر ربع مسکون و رده و حصرت ددار شد . در و مرشد که شتر ن و برگاو ن در برد ر ردوی معلی بچرا برود . جانچه رحه شنگر تانهه م در سالب نظرت احست حکم خو ورد و در نشک فهر بیک شتهار شد که پیش حمه نظر آقی رو به می شو- چون مردم بی سرانح م قعط اند و اذبت رسان غربا موسم سره . سید ، و بسبب تقاطر . ن شدت زمیر یر کشر م د اجمعه نیم و قطمیر , حوع خو بب و هس العط و مستحیب دع تمود سد که در شر کوچ نگاه درد و در سرما محاطه ماید . جذابچه سمیع عام مر جدن کرد که . و رو انشد و چند رضائی و جهسط سات مر جدن کرد که . و رو انشد و چند رضائی و جهسط سات مر جدن کرد که . و رو انشد و چند رضائی و جهسط سات و مادی در جاند و مالی از

۱ اصل: کیکایش

سرما محات با ه ت . شاه بطم الدین که ز حضو و نود ینیل بری تمحص روانگی، پیش حانه رفته بود ، آه ده د طرف پائیل ع ص نمود که یك دو رور در اوچ تو نف ساید فرمود که رن بدا مرهاه طفلی بریده رائیده ، در اوچ دست خواهد یافت رشداد شده و بسیر حوب و مستحسن - شتر ب یافت رشاد از چرا گاه بفرلسد به ، بعده عمد و فعله حصور حاصر شده عمر نمود ، بس که هموم برود دود ، پایل بمحر یاه و عرض کرده فرست د که پاگاه غلام حصر حواهد شد .

ر روی حبر پسمع حلال رسید که پنیل نقید مرسد بر حد رایداس که نختار د به فررسیات حال بوده ، می نمی ید که کورعد ممالک محروسه نصهاند که موفق مرضی ه فسلات بوده شود . و و اللای , ده رنجیت سنگهه نهرت بور گفته که ایفای و عده در دا حلات منه حطیر بخرا به عامی و تواپ کلال و آمدن هوکل بخصور و لا رود نمی ند و لا قبیه بهرتبور که بر ن می نارد هارا کرده خواهند شد و بسرکرده های فلوج هور حده دهر ج کست که عمامه منك حیاه ر که دست برداشته ر چندی نام هدنی معامله منك حیاه ر که دست برداشته ر چندی نام هدنی بدهند و فی معاور معرول و عیره د ده آد ، آر ، و فی بدهند و کرنه سابی را شحت و تراج مالک نشان فر سنده بدهند و کرنه سابی را شحت و تراج مالک نشان فر سنده بی شود ، و نمی شود ، و نمی خوج متو حد

١ - اصل: مصبار

۲ ـ اص : هنت ا

ت ط ف می کرد. چانچه آنها نمو ۱۱۲ این خود عراقض و دنند

محمار شده حهال آماد عرص شد به سکهل و حیم عقد محماصر فی الدو به ملاب دو شهر العمور می کند و در حلاقه و مگد شمل ملاب دو شهر العمور می کند، و در داخ و حیف الدو به مهادر هر چند بر ماریو ، دفعهٔ آل که د شفاوت بارو، شب و روز و شال می فگند، مهدف می رسد و گری به مد بر شمر سدت به امری رسد ، سحر د ست ، و او جر ل مه مد بر شمر سدت به مدل رشادشد : «مرضی» آمهی جدال می باسد رشادشد : «مرضی» آمهی جدال می باسد به مد و عرائی باسد به مد به موی وی به به مد د حل عمل شداد و عرائی باسد به موی وی به به مد د حل عمل شداد و عرائی ل می آمد گشتبلد فقط .

جمه می مر مد کور روز یکشده او است طایمهٔ صدیم مصرت سدر اشتد، و مح آن دار شد ف مج مد ر دفارد شد مد معلت برودت هر منزج قدس علی کرنی دشت به می محمد نکاه در حد فد مودد مقر راو که هم درین دوز می اسل حدت محمری ( در م اشود در ایابی گهدو سر آمد سران مطابع سال بدن و آمد سران دربار مطابع سال بدن و آمد ر و تر ی مکل بشل مدر د دربار ما مدر د و آنها می مکل بشل مدر د و آنها می مان بدن و آمد و آنها

باریاب شداد. ز طرف پٹیل بعد کورش عرض کردند که مرور ساعت پاوشبدن حلعت نیست، بنایران ر دولت حصور معدور، امن شد؛ با مابدولت عسرچند می حواهیم که عیالهٔ اینی بیش مودد یا لیکن موقوف بروتت، پیش حیمه برخ قلعهٔ دیر روانه ممایند، با جانجه عمل آمد.

واوی عطاه الله حان بهادر حانسامان که چدی صاحب و اش بوده. درین ولا صحت به فنه بود، باز نسبب سوء تدبیر مکث بیارئی بهمرسانده، بعرض رشید که امشب بخر کرده بی احتیار نرسان کر امت ترجمان کذشت که «حال شکم پرستان جذبین باشد.» همان رمان عدره آن دین دو ر ملارم پشیل که بسرکار او در زمرهٔ تو الان و مطرفان محتر است، و سوارش ساری که صدی طمور و ستار و بین و قانون و ریاب و سارتگی و دیگر میزاهیم آندان بر می آید و او و ریاب و سارتگی و دیگر میزاهیم آندان بر می آید و او و مسارت به ست، دست کار درد، آمده ملارمت نمود، و همان سار مجموع لاور نواحت ، و چدی صحت نعمه و آمده، و بنحسین سر افسراخت ، و بعد آن بحدوی مجرایش دوشانه عناست شد.

اشتهار یافت که خادم حسین خان پسر افر اسیاب حان مقتول از علی گذه بحضور می آید. فرمو دند «پدرش چه کر د

۱ . امل: هجاناً ۱ ب امل: معامير

که روحه اهدشد» با آنگاه دوی افرای محل شداد و عرایان برآمدند. فقط

حامی عشر اشهار مدکور بوم لا یم رمیان صوع بر حهان فرور باشد کیهان پیساه بادار شداد او محرائیان پشرف باز افتخار حاصل کردند.

تمو الف عرص سد مگان پد له تحت همام ن رسد نه پسش حمه د مجه سد دق حلال چر فروهی جر می بر میسی نه چه همای شبوین به فور و حده ی موعه قدم حدر حدت و حر آمر صحر نی ، معبلان و عیره درد، اصب شده و بحاده بنیل مهار حده دوب از همت بهادر وراحه در مدس و حبدره بی حسان ، اسیابی و صحصه م لدو به مان جد حال رفعه سحد بان طبعت آمیر نا در ساهم د شده د شده و گر د حوجه را برای و ردن قدان حود مدا حده د

 ار روی احداد کمده اقدس رسید نه حدارس اولیه مستقر اتحلاقهٔ اکبرآباد بر دیو سفند یدی شدند روا سد و د. ه. مودند باو مودنی عالم او د. مانقم حقیقی عبادل احده

وری بعد تمحل حاص تشریف شریف او رانی دیشنده و حضار نوم میارك تو آمدید افظ .

شائر دهر ماد مسطور سه شده مشب ك یاس به ی مدر در حواب نوشین چشم مدوم حدرت عطر و شد حلا شد که رکهژبلی همحص نمایند، شب چنه دهر ست عدر شد به دس شد، شش اهای دی ست ان گاه دو حل کو در کوچ اش قرمودند، چنانچه

برآ مسد زنقاره آواز ڪوج که کوچ است اولي ، مقام است بوچ

جون بحت اعدای وات قد ه محو ب بود بدر شال های های های های های وات قد ه محو ب بود برد بدر شد و های باد مسالی بد مسدار سرق ساحی شاك عارب و اس حسدگیری و ایر حت ایاده و بلاك حیم کیو ن حشم بو این سوار شد. و طبن ر حیل اسد وارد گشت، سیمه و حیوب ب او ج دریا امواج ۴ حود دو سواری حاصر شده سعاد ب ای حاصر شده سعاد ب ای حاصل کرد و گروه کروه سواری حاصر شده سعاد ب ای حاصل کرد و گروه کروه سواری حاصر شده سعاد ب

۱ ـ اصل: بافراح ۲ ـ اصل: حواج

پاسی جید او ترسی معروض داشت اید به مير ميران من شود له ماعاتي سواران ما چاه سوار الفراساند كه راح مهاوار احال بنشق تحليماً المعلى أشجه بن الراديا بيا باب الواميو (داباء ه سوات به و اوای و واد استان عبد این السرادون «آثار بلاس ما ال حكم و لا شد كه عنب سكن فعرزي كر يشل مهدر . و ه یع چوان ده را و منحش اثراد حامهٔ مسارات، و از حراهم منحی وون فرکی و راز بعر او جا جا سوه ی سر و معول و همت به در و و یخه نحنی و بریمین و سه ر " یثیل ، ر بی اعل و حدور به مهات و بسر و ار احدو شع بال رام ورا الای مهاراحه سوائح برتباب سنكهه حنے ياور له بحمديات علمت هشت هزار پیاده و سوار است، و ۱ شوری والدهٔ رنجیت سنگه، به ت رواز، و چند ول پثیل راوا از حد ایراناپ سمگایه اما چهرای فرواش بمبأييد

١- امل: كمأن كمان ٢- امل: برامار ٢- اصل: يار

و عرص شد، آستی مرهاه نسیاه حرد کوچ کرده اغاب تبا پس فردا ملحق بمعسکن قسال کردد. آکههٔ پائیل ادرستی، معامدهٔ بهرت یور و بیس مسراج زوجهٔ حود که طعلی ژائیلاه، حرکت المهاشته است.

چون گفرت خار و جای ناهوار که در حده سیمبر اقتدار بسیار بسیار بانظار حضار دید که دگار آدد ، عضب سطانی کار کرد و ع ق نهر بحرکت آمد بدارو عه و اش حا ه قددر سک دن ک چشم و دیگر شاگرد پسه عدب صر بح و عصه برملا شد که و دت رحدت از به و دور عه حاصه رسید آخرش بحیر دهشت و عفو له دمه و سر بج و ه به است ، آخرش بحیر دهشت و عفو له دمه و سر بج و ه به است ، شو و نم نمو می ده هر کی ماهبت نشو و نم نمو د نمو نمو که هر کی ماهبت در حوی ، نرم نسط و ساط در حسن و دنی ست در حوی ، نرم نسط و ساط در نواب و دین و در ن شت ، بهر شب ردنه قسرت ی مقم بدی ده م

چهار شده عقد در ماه مدکور، تمقام موضع پنگهورا ا چونت قد ص منه وطبق الل سونهو بر آمند، شاه عام پداه عار کیفیادی و اسکاندری و قبل سایری و عری سار عام نموده و بیش حیمه را به مهور روانه در مواد.

سه صد و ست ، اله روپیه و یك آسه ساات صرف اك ماه دشته مرشد رادههای افعاق از طرف رام ترین و هر ترین لپسر ن رام رتن دو دی سركار سبهر عدار كه

١ - منه ١٠: " يكهرو ١

معترر و مفتخبر با عرار و الطباف حاقتی است ، او نظر کیهان حدیو گذشت.

و قبریب بك یاس ره ر آمده بانفاق یثیل راو راجه و تناب سنگهه خاچهری و همت بهادر و راجنه ترابیداس وعبره مهای حضور انور دخبره بدور نقبیل آستان طلك تر جمال شده ، مشعاد اللازات حاصل کردند ، باثیل نتابر ، کل او که سوائے مادھوراو سام دارد و در شمیر ہوتا ست، حلاع فسأخره و دستار سراسته و جيده و سريبيج مرضع و مالای مهورید و سیر و تیمشیر و ماهی و مرتب و علم و طه غ و نوات و حطاب مختار لملکی، چار دانگ همدوستان و قدم رو حاقان عالم حاتان، و المالت اللارمت و رخمت وطن رو مچهری حلعت محش پیارچه و حیقه و سریبیج حو هر و مالای مهوارید و تیمشیر و حکم عدایت فیل و اسب ر پشکاه عدم نوسان بارگاه عنالم پداه مرحمت شد عدات حسرو به فرق آنها باو بج ماه و مهر رسالد بعد آن پثیل وغیره عمله صله بر آمدند. و پشل بخانه رسیده از عدیت سرور موفور شبك توبخانه نموادر

و سرص قدس رسید که همت بهادر و ترایدداس مدور به پثیل کذر نبدند. مربی بعد قبلهٔ عالم و عالمیان حرمت افزای ارباب حرم محترم شدند.

عژدهم شهر مدور پنجشنبه که و اوردگ حضرای سپیر خسرو حدور حلوس نمود، پادشاه دره ندوال بر سر و شهر داری انسانه البار عام فراسود، حصر پایه انحال افتدار الله الله و داری الله مال افتدار الله الله و داری الله الله الله و داری الله الله و داری الله الله و داری الله و

عرص است رسد نه ر و ر حه یو اب سنگهه ، چه ی داور کو چیده روب استارت و حیوال حان در اردوی والا بلشکر یثیل اسانده ، صاات یثیل بحث ، محد بروال اور کی ست ، چب نجه از حضور پرنور برامده هم حدا راده این میده بمشکوی حاص الحاص تشر عدا و ده است ، عده بمشکوی حاص الحاص تشر عدا و ده

جميه نوز دهم ماه مرتوم

بر آمد چو برطاق بيلو فدرى سيدار مشرق به نيك اخترى

طبل رحل صدای « فتحد الله فتح مداً » بسمع صغر و که ر رساده و ر بات عالیات ره اله پیشتر صح درا حو حی بندت بخشی، بشل و راز چی پثیل و باحی کهدو سرسر سر عمدهٔ بهدلار دان اتحامی فوج و ۱۰۰۰ ران حو سرسوری سعادت ابدای حصل ساختمان قسویب بك بسیم باس ره و و آمده در دولتحالهٔ قبال نشاه که اعتصل موضع علیه معلقهٔ به وراه د، مماركی روق فر گشند عدرض شد و جهاو و دیم گروهی بحریبی معسکر ظفر به کرده آمد برحسربورتارف کبهبر و ابرت و دو رده سبرده کروه و سهدر به رعوف بیکه شرده کروه و در سه اراده به و رچهار اروه سمی اذرن حسب

جود ه ورود آود و عقب حدم این احتشام لای محته که حود ه ورود آود و عقب حدم این احتشام لای محته که به عمق آن اگر دایق رسد، در ایات عدورت ایال میکی رسوی بت شم گاه حکم و لا صار شد که سناریان به کی رسوی این مشکم ی و آب گشت نماید و ایر الاود شو آنش و روزند از آبش می و زیر کنند که دود بشود. ا

شعمه مد وص دشت که دود آم آم را که پوششی ادار به مدفت رمسه بی دست ، علاسی صرور د کای که ته ایکاول دل آم که مشتمل می داشد . عبر ورد د کاول دل آم که مشتمل می داشد . عبر سبت » .

انده د ون محل آنشو نف رار می ساخته خرامت افوری عارات هماروان شدند.

برآمسد چنو بر پوخ ماه مندیر ملك حفت در خوابگه بر سریر مدیر رقسوت، شناهی برآمد خووش که فت در ماهم بر اما هوش که فت در منامست ، ای اهل هوش خوه نام ماهم بر دل بسه آرم گاه سباست و دگی در دحیسل بدگاه

شنه عشرین شهر صدر، حسرو قلك چهارم چون بر محت سهر حلسوس نمسود، وارث ملك كسحسرو بر اورنگ آیانی تشسنه حاص و عام را بشهو بار اختصاص محشید

حکم شد که اغدیه و شربه که یدد از مدندهٔ آسمانی دهد و اطیف نر از آب کو نر بشد، دخیاط تمم برای بیر و دخهٔ حضرت حسنین و شهدای کربلای معلی، صلوة شعلیه ه ایجمعین ، تیار تمایند.

بمرض همایون رسید که سردار ن مغول نشکر محتی و افر سیابی و همت بهادر و راحه برایداس بخانه پلیل رفته اند سول و جواب معمله از و کلای راحهٔ جے یور بمیان ست کسر در دوسه روز انعصال می باند، چندی مقم عساکر الك حنشام همین جا حواهد نود ، و لا به جے یور نسوچ می شود.

به منصدیان حلافت حکام فرخدد محام نوول اجلال افت که او عد محالات حلصهٔ شرعه و جمیع کار حافات میل درست الده از نظیم قیدس بگدرانند آنو روز بطرف عش محل آند و نرسی حضر شده فرد مطالبات پثیل بنظ اعلی گذر نید جب نچه بدستمحط حاص میری شده و ارشاد کردید که ه عدر سلطه عظمی یئیل را فرمودم به هدت و ایت بشل و رائی خال بهائی و میرزا رحیم بیگی مصاحبانش و میت بهادر و راحه توابیداس در حضور و الا آمده عجرا

نمودد. حلوت و جلوت تا شام مادد. به یشیل رشاد شد له ه مابدولت ر نحالات عیچ 5ر است. که بسبب خشکی، سه مدله و هنگامهٔ مهسدان محاصل خوب بدرد. الك دراند و شمار مرا در نقد می داید».

بعد آل یلیل وغیره مرحص شدند. و حضرت اعلیٰ در علی در مین آنسریف اور تی فرمودند، چون طلای بیغش مهر در ماهٔ مغرب گذخت و ماهی، سیم گون مباه از تحت و مین مدریسای لاحوردی سیمر بر آمد و یسسی از شد کدشت، قرای مقم ملد آوره کردید و مدی «لاحرکة» بساع علیالت و ساید و خاق از وسوس رحیل آرمید.

بامداد بکشنه بیست و بکم محرم محتوم که عطیه مخش عالم از مطلع کرم طالع شده بر الداف گیتی لمعات رو د دشاند، مظهر تجلیات آلهی بر سکرسی، نقره جلوس نموده به بر بو ا اقبال لازال در وغ بخش کور ناطنان کشتد.

پنیل با تو بع حود و همت بهادر و راجه نراینداس حاصر گردیده بدبل عطاف و طل اطاف حد یافتند، از روی مرحمهٔ خافانی و بوارش سلطانی بعنایت فاخره چهار نب مدمت و کل المصلی و مختاری امور ت یادشاهی و دورچهل و سالکی و خطاب «مختار المالك و کیل مطاق عمدة الامها و زند عالی حاد مهر احد دهر سے سری انهه مادهو

واصل پوٽوء

راو سینده بهادر منصور زمان ه در همگی راجهای هندوستان که هیچ بکی از راحگان عظم نشان را مجنین خدمت و چار آب ز عهد صحبقر ن امع بیمه ور گور گان و اسار الله برهاسه ، لی آن سره ر زی نشده و هیچ عمودی بایری موهدت عظمی معنجر نگر دیده ، بشل ر افتحار و اعتبار در رورگار بحشیدند ، و فرق عودیت او را نقلک الاهلاك رسانیداد . و رائی حال اله ثی مصاحب عمده و به بیمه آسیتن و جیغه و سرپیچ مراضع سردامد شد و ایابی کهدو به نیمه آستین و پیمان سرداره و فرسی و کیل و ایابی کهدو به نیمه آستین و پسر آنند راه فرسی و کیل بلیل بحلعت پنیچ بارچه به هم چشان سرداره رزی بافت .

در سلامگاه هنگام محا آوردن آداب بساط بوس شکرانهٔ عبابات خسروی آند راو ترسی جسد مشت گلمی شمره برسر پذیل روبروی سادشاه عبالم نواز نظریق نشار به یمین و پسار بیداخت. و فراشان و سادمان و بو بان احضور انور دست بمل جیدن کشادند. و ظسرفه تماشی فتادن و استادن و دست بفارت کشادن آن جماعهٔ طامع که صورت غریب و بحیب نود، بانظار نظارگان منظور نظر اقدس آمد. بعده براحه دیارام بهادر نائب خالصهٔ شریفه و مدولوی عظاه انه خان بهادر خنسامان و دیگر عمله و فعاله حضور کرامت ظمه ر حارت شد که زد پثیل رفته حاضر

١ . اصل: لو امان

شوند، و پر ،ی نوشجان فرمودن حاصة مبدارك بحل تشریف بردند

پلیل در کمری برآمده شست و شلك تو پخانهٔ خـود کنامید، و نیذور نخت ری گرفت، و شادیانه او ازان بـالکی سوار بفرودگاه خود رفت.

شامگاه عرض شد که تمامی مقلیهٔ افر اسیایی و راحه و راید راید س و همت بهادر نود پاتیل رفته اند. و حادم حدین حال لیسر افراسیاب حان مقنول که پنج ساله است، باهید دوات آسنانه بوسی و بافتن مزات پادر می آید، و بمسقر الخلاه فی اکبر آباد رسیده داشد که و محق است. اگر حق و تلف نشود و نسیار خوشها خواهد بود ۱ .

العد آن در مشکوی معلی داخل شده ب ماهرویان مشکوی مو و نحرشید طلعتان نیکو حوی نرد نشاط باحقد مفام روزگار چون مهرهای کواکب بر شختهٔ لاحوردی برجید، از قرابای شکر نمیر مقام بلند گردید. اهل عبکر نقد هوش باحته ، مجواب آشنا شدند. فقط

دو شبه بیست و دویم ۱۰۰۰ صدر که از افسق احلال

بر قبال طاع شد، مظهر تجلیات انسوار لم یزلی بلمعات

قبال جهان مطاع آنتاب شعاع علم را مبور ساخته، بفروغ

دصیهٔ حلال به کال زدگ زدای بواطن نیره درونان شدند.

سوار مهر ربع عرصهٔ فعل چسون طی کرد، برای فسرود

اور دن خیمهٔ بار عام حکم معلی شرف نفاد یعت عد قرود آمدن بارگاه گردون اشته مرشد که «امرور پیش حسه بیشتر می فرستادیم و چون روز چند ب باقی نمانده و توف داشتیم و د به بیش حیمه و حصه برود و صبح آن شمت حیم پور که رحهٔ آنجا در ادی در معامله استادگی می کند و متوجه می شویم که .

بعرض هم بواب رابد، پثیل بنظم و نسق مهدت عدهٔ سلطه مشغول است، و از استقرا لخلاف قباله و پسر و لواحق عدیگ حان همدنی رامی کشته بمقامات پیپله که پندج کرومی بهدرت بدور و چار کرومی درگاه سام چشتی، قدس الله سره العزیز است ، ملحق ناو شدند اسره و دند؛ الاحدوشا نصیب همدانی که اه نبعه و لحقهٔ خود سدم رور سیاه به پیوست ، سامدولت ز دار الحلاف و مسقر الحلاف و مرشدر اده ها و بیگات دور دور میکردیم و مسقر الحلاف و مرشدر اده ها و بیگات دور دور میکردیم

حبى كه حصة چهارم شب منقضى عد، جهان حال و حال عالم آسايش تمود، و از قرط صداى مقام ترآملا و حاص و عام اردوى كرام حاطر از و حوسة لموج و داحته محفقتند. فقط

مورحاً الماث و عشریت یوم الثلثاء حسب الحکم معلی پیش از طاوع بیضا نقارهٔ پیش حاله والاشد. بگاه که حضرت حلفهٔ روی زمین بدر شدند، مجر نیرن و ایساسی کهدو بشرف بساره بایی خضور سعادت موبور دربا فشد . ایسابی چیزی در که ش مبسارك از طسرف پلیل عسرض کرد و کدار ش عبر د که بیش حسمه رو سه کرداد حکم فرموداد، «حاصه ایر برود ۱۱ جه مجه خسه د ندولت بخوانگاه مموجه کشده و ایا جی ای س حاصه بلند آوازه که نیاده نفرود گاه حه د رفت .

ره ص رسید امرور حده عظم و کلای راحه حسے رو د عابة همت مهادر و یئیل نود هیچ سخن معمله برکرسی مه دنسته ساید دید که چده صورت میگیرد.

شدگاه بـآر مگاه آرام فرمودند و مردم گوش نصدای روس رحیل همه شب بخشد. بهر شب باقی هانده کوس کو چ ره دخشد ، و مردم به نهیهٔ رحیل پرداختند فقط

سعر که رود چهار شنه بیست و چهارم مرغ فرین ال مهر پر پرواد کشد، و همای دولت سر مدی بلدی گراکشت، حسرو انحه سو، لسواری فل ز مجیم سرادق احلال رواده شد بدستور افو ج حنوبیال وعیره در رکاب حهایالن مآب بود. قرب یك بیم پساس روز برآه ده بدولت حمادهٔ معلی که منصل نقامچهای رام گذه و سلامتری نزدیك قسویه ور ای که چند هم ر غابت وحشت از آنج کناره ه یک رفت، و رخ حن بور تصیر بود، داخل گشتند.

بعرص قدس رسید که موکس همچو ه کب شش کو.

رسمی آمد، پوش حام ر چه امر کا حکم شد که صبح حیمهٔ درگا،

عام بستاد، کذر و دوسه مقام همین حست ، محصار مباول

تدس مخاطب شداد که داسام این ده و پر بنت چیست ه کا

حصر جوایی معدروص داشت که درحصر ن ، گو یی ۱۱ لطفه

حی بیمند شد.

شخصی و هسر صر رسانید و پئیل برای اخو حات حصور اند اعشر دریة الف روپیه سدیانه نزدیک خود مفرر می دید. و سرور مید هسر در روپیه در حتیانسهٔ و لا داخل محسوده و دوسته در حتیانسهٔ و لا داخل محسوده و دوسته و دوسته و دی هوس ه

ر تسدد عمگاه کروه شفوت بزوه سکهن و کویس که سوح در لحلاقه طوفهای بریا بمودی الله مدکور شد رشد در امت سباد کردند که «بالفعل بیش نهاد همت والا انست که نظام عم بموده آید حصوصاً مین رحیو به که اا مدتی پایمال مع کب غرنگری شده. بعده سیه جماعه

کیسی کرده حواهد شد. و اگر حود محود به تیروی قدال در در اتحت بدارد. می شناسد، تدامر چه صرور، و لا روات هر چه مقترن صلاح و صو بدید حو هد به به طمه رمی ته اه گرفت بردن رفته داد در حدون در شمه به به اسم

است؛ می کند؛ ما بدولت عمل برآن می نمانم. هشبت اللهی چنین است که مفاسد آرام بیاند، پس لارم افتاد که پرورش آنها شود. ایک چون شیخ مصلح الدین سعدی فرموده، بات:

مکوئی سا بدان کے دن چانست که بد کردن مجمای نیك بختان،

دید، و دانسته از بربت آن فریق انجاض معمل می آید.

هرگا، له خواهش بزدی بوضع دیگر حو مد بود، در دفع

آنها رین طرف قصور تخواهد رفت. حالا در تنبه آنها
کوشیدن منکر از تقدیر شدن »

سد آن که آفتاب بحجاب طهات رفت و شب نیره مقعهٔ دیره برخ عسروس رور فروهشت ا امن شد که دیشب درد ن از مردم که همسراه پیش حیمه آمسده بو دند، شش و گاو و سی و آسه اسی دردیده پرداد. مروز محافظه کا بنینی نمایند، و بنواحتن قسرنای مقام حکم کرده یحل کشریف بردند. و از نبوای قربا از تشویش کوچ ارباب شکر حاطر جمع ساحته بخو ب بر بستر خواب صحب شکر حاطر جمع ساحته بخو ب بر بستر خواب صحب و رش شدند. فقط

پنجشنبه بست و پنجـم که بر حصـار پـرخ دو از بیر دو لا قدار نمو دار شد ، پادشه نامدار بیدار گشت بعرض رسید که ر دولتخانهٔ معلی سه کروه رسمی قلعچهٔ پالی بر قلهٔ کوه واقع شده. راجبوتان این ضلع که کلانوت تومی معروف از راحبوتیهٔ یکهواهه است، در نجا منحسن و متمکن. و از دیرگاه سر اطعت از راحهٔ حے پور پسچیده بادی زر معاملهٔ واجبی از راه مادتی تن نمی دهد. مد حواست وحکلای راجهٔ مذکور که رتمن لعل و دود رج مسهنت مامد رفد و نشرام بخشی او بایمای بثیل چند پلائن و فوج اسراسیایی با پسج صرب توپ بسم کردگی ه صمصه الدواه و ارسلان حسک و دیگر نامداران مغول رفته بدان تلعیجه چسپیده هسگاه توپ زنی کرم دارند.

بنجوبز جبی پیش حیمه پمیر منزل حکم شد. ر روی اخبار دریافت کشت که بهگیل سگهه سا فوج عظیم سکهان شقاوت شعار بنو ح دار انخلاه آمده و وکیل راحهٔ جے پور نرد آنها و در هنگامه پردازی مصدر نقصیرات عظیمه می شود. پس از نامل فرمودند: «چید هزار سوار حنوبی به بثیل گفته بتادیب آنها می فیریسم».

هرکاره معرض اقدس رسابد، انبایی که چند روز پیش زین آمده بود، همین وقت نمایی فوجش و عدیگ خان همد نی سا دوهدزار سوار و بیاده عقب شکی پئیل آمده در د برده و بروور که حو هر و پرستار سی پئیل از گده کرده و برور که حو هر و پرستار سی پئیل از کو ایار آمده و سی ویك کشتی میوه وغیره از حضور پرورش معمور آنها مرجمت شده بود، پرس تعظیم و تحریم

حضور بخواجه سرائی که برسانیدن ڪ.شتی ه رقته يود. دو شدانه و جبزی نقد دادند همت مهادر ، رحم تر اینداس نزد حواهر پشیل رفته . همت سادر بعلاقهٔ درو پشی دعای حبر و راحهٔ مشار الله یك اشرو ندر كرده، مهر دو خلعت و حواهر مخشید سر فرنگی که درین ولا ۱۰ درم راحهٔ جے یاور شده متعیدهٔ سیره و وکلای راجه است، امرور پدیج غیر مغلیه تکشن او کس اتفاق نسته ، یکی دست نقیضهٔ جمدهر ساحته، در حیبی که رورانه وی نستر خواب غاطیده بود، دلیر ام بسیمه ش نشسته می حواست که کارش تم م کند. حام حب تش چون لیرنز نگشته بود، بلیر از اربر او ربر شد و ن احل رسده ها را دستگیر کرده سر توپ کرد. و جون معلوم کرد ا درباعت که در جماعهٔ کدام رساله داری که سر و کر راحهٔ حے پور نود. آنها علاقه داشتند، و او قریب دو صد مردم درد و في القور سوار شده همه را غارت تمود. حضرت ارشد فسرمو ديد: «معاذ فله ار جدهر ساران بن وقت، و الحفيظ ار حلجر كداران عهد ما ١١. و بداروغة حبار حکم شد که ناوجود چندین نزدیك باو دن پثیل نعد سه رور حبر آمدرت خواهرش و عطی اقدس و انوب کو و ر اینداس بعرض وسید.

هنگام شام ایساجی کهدو و اندر او ترسی ماضر شدند. در وصف بیل کبت و دو مره که از زان کراست ترجان

ا امن کشب

کااوحی من السماء سارل شده بود، تولیسانده بری رسانیدن نرد پثیل بآنها عنایت شد. چون مصراعی که آن حالی از الطف نیست، راقم و قائع بدائع داخل این کتاب می نماید!
مادهو، ایسی حکیجیو، سب کی تمهه کو لاج

چوں عروس مشرقی بحجلهٔ مقرب رفت، شاہ عرائس بمشکوی قدسی رواق افرا شدند، و الدای مقام ار قرنا برآمد و نشک<sub>ا</sub>ر یاں بخواب آشنا گشتند افقط

جعه بیست و ششم د

محرکه که برطباق نیلوفسری نمودار شد خسرو خیاوری

از مطلع حوابگاه حهات پده طالع شددد.

در ازش کوس پیش حانه و خاصه ام فرمودد.

دصف النهار پائیل بحضور ادور آمد تا دیر جلوت و حلوت

بود. در مدح جماب معلی کبت من تصابیف حود حواند.

بشرف قبولیت رسید. بهاو پدی دیوانش به بیابت او از

ببشگاه حضرت ظل اللهی سرفرازی یافت ـ و بهاو تسلیم این
عهدهٔ عظیم بجا آورد.

بمبالغه برای فرستادن قویتی به ننبیه جماعهٔ لعین مدر الحلاقه مه پلیل فر مودند. عرض کرد، عقر یب ر معاملهٔ راحهٔ مستدیر در دیامتی می شود. آنگاه نتادیب آنها و نظیم و نسق آن ضلع مهدم کار آردوده می فرستد. و عرض داشت.

دیشب متحصان قلعچهٔ یالی قلعه خالی کرده بدر رفتند افواج منصوره بدوگذهی دیگر چسپده بطرفهٔ لمین آنها را کرفت. بك قلعچهٔ خام مهوه که درمتانت و ستحکام عدیل ندارد، حالا دلیر ن معسک و فیروزی بتسخیر و عاصرهٔ آن پرداخته توچا میزاند بعد فتح آن دوسه قلههٔ دیگر از کلا او تافست، قدل عدو مال افتتاح آن بعمل می آید. آدگاه الا هیژی و رامگذه مسهر حواهد شد. و اگر حارس آن قلاع راههٔ طاعب در گلو بداخته، بعفو شاهی کار خو هد قدد.

ر اخبار بسمع کیار رسید که مرشدراده و آبعهد صحب معزم عالم میررا حو ن محت بهادر با جدد پلاش هشین صحب معزم استانه بوسی بلکههؤ آمده، و بسبب تشدد همگاه به مقاوح و بوب شهریه و دارانجلافه یکیاس دور برآمده مفنوح و بش از غروب بیرعالم افروز مسدود میگردد گادر ن برای برجه شوئی مکنار جمن نمی به امد رفت ه گاه گذار قصار شده به صد و مساور چه رسد، فرمودند؛ و تدرك بعمل ماشد و به صد و مساور چه رسد، فرمودند؛ و تدرك بعمل می آید »

شعصی ر مهضت رابات بدر نخلافه استفسار کے د ارشاد شد؛ « بن مینی است که حنز پائیل مطلع اس راز دیکری بیشت. اسکشاف بن مقترن صوابدید بی یا

قریب یك نیم پسس شب گدشته .مر شد که بیکات وغیره و نواب میسارك محل که بنسایر دحتلاف هو، صاحب قراش الد، به اسلام آدد متهرا بدیند و همانجا تو قف کذند. اگر طبعت بیگر مساحه خوب شود، بهتر، و لا امر است، بدعلی برواد، و دیگر در متهر باشند و برای معابلهٔ سگر صاحبه حکیم امامی شرف رخصت بسافت.

عوص اردند شج م دل حال خسر و اسباب حال ، چول مادم حسن حال نقلعهٔ مستقر لخلاف از علی گذه رسید ، و را بحو یلی و الساه (۴) و ود آورد و شلك تو بخانه که حلاف معمول ست ، نمود . بر طمع قدس گسرال گذشت و بر مودند : و طفل بی نقصیر و شیم و او متکبر و عند ، جمد حال ما بدوات باو بیکی کردیم او را همین می ، ایست . چه طور « لا حیر فی عبد » دا طل شور ا منتقم حقیقی باداش نکوئی، ماددوات از حسر مقتول خواهد قهمیه

مناکار حبوش را محمداونمد کارسار بسمیرده ایم، تباکسرم اوچها کند

مردم بوکری پائیل احتیار کسرد، و بسیسار النمات پائیل بر او مدول نمود. مدول نمود، و بسیسار النمات پائیل بر او مدول نمود، ور مودند: و دیگر ان، نحفی و امر اسیبی، همین فسم متابعت پائیل می نمایند، و آرامگاه آرام فر مودند. و فلط متابعت پائیل می نمایند، و آرامگاه آرام فر مودند. و فلط متابعت پائیل می نمایند، و آرامگاه آرام فر مودند.

شتبه بيست و حفتم

نمایان شد چو خور پر پرخ نیلی بلند آوازه شند کیونی رحیلی صدا چون شد بسد از اوس شاهی تهبب اقتساد از ماه آب بماهی حداد داد نگابات او قلم و ایاج دوالت شد با سیاه مجم ۱۰واج ا

حضرت برقیل سوار و سرداران نامدار و حبوبیات ببره کدر وغییره در سدگی بودند. پهر روور برآه ده تحیر احلال که نزدیك رام کذه بوده داخل گردند.د.

عرض شد، دویم اروه جرسی کوچ شد بسته ت و کلک دلاوران که نقلعهٔ حام مهوه چسپده، او اسیابی و مرام قلل حلوی تا چند صرب تو چای کلان حسب الایمای پذیل شر تک مجاره شده اند و مستحفظان می حنگند. بهیرو سگاه عسکر که نزدیک قلعچه شده میگذشت، ناکهانی نظرب گوله نو پی م سه نفر نشکر همت جادر پرید. سپاه افراسیابی و نحنی و نعنی متصل بالا هیری فرود آ مده معامله فراسیابی و نحنی متصل بالا هیری فرود آ مده معامله فراسیابی و نحنی متصل بالا هیری فرود آ مده معامله فراسیابی و نامی متحسال آورد.

چون مسروج الدسية طاعره دختر حديو بحسرو بركه منتب به ميانصاحب است، على كشت، همه حضار مرخص كمر دارند. و بحالة و مضطرباً حضرت المبرادق احلال أثما عب بردسد. شبانگاه بقال طبت كه برخ رور رورگار فروعشت، شبكرد بگردش آمد و عالم بيدار باقبال حضرت مدر بخفت. فقط

## یك شنبه بیست و هشدنم . مقدم رامگذه

صبح که آفتاب جهاشاب اشعات او را بر سکان گهان بر فشاد، قبلهٔ روزگار از مطلع افتحار بیدار کاردنده حصار سامدار را بشرف بار امتیار و عنبار بخشید.

حوال مرزاج طاهرهٔ قدسیه میانصاحت نعرض رسید که دست دبرور خدو بست و شب بخدو بی آرمیدند. محضرت صحت بخش حقیقی، عم ،حدانه، سحد ت شکر و سپس بنقدیم رسایدند که به میابصاحب شعای عاجل و اکل عطا کرد.

تا بکپس رور برآمده شتران و نرگاوان مار بردر حــب الامر بچراگاه برنشد و حکم شد، بی حکم نرفته ماشد

هرکاره ما معروض د شنید که همت بهادر و فوج مغول و جماعهٔ کمکی یثبل بانفتاح قلعچهٔ خام میهوه سمی بلسخ دار د

سب بنیاسیاری هموا و قلق مناطع که از حماس میاسی میاسی میاسی میاسی داشتند، خاصه تناول نفر موده بودند. بار آن پیش از وقت دست ساطعمه و اشر به دراز کردند.

بامدادان میشها سنگهه کیدان ساریشن بنیل قصابان اردوی معلی را ممانعت و مزاحمهٔ گاوکشی بیب س طهر قت حود کرده چندی را دست و یا وم ساخته بود. چنانچه بهرمان قضا تو مان حضرت، شده نظام ندین نزد پثیل و فته گفت که « چه حرکت از مردمان شمها بظهور آمد » بشل

ر بس که طاعت و انفیاد را نخی و سعادت می داند، کیدان مدکور را طلب دشته نسیار نشنیع ساحت، و عرض کرده فرستد که داو میشدهاست. را حوف حان بقصاب آویخت که نشود و پر مجملخ برده این اطیفه حبلی بحضور حوش آمد و حیان پده مصرع سرمد حا اندند ۱.

در مسلخ عشق جز نکو رانکشند

کدرش کردند که رناعی هل مطرنان نشکر فرخت پیکر مثل امروق می سرایند. ریاعی

نسافدوس شدوی بلند آوازه شده صد شکر که دین هندیان تازه شده در در دسارگه پلیل عسالم پرور سده سرهای ماجهه تاج درواره شده

آ شب چنین مقدمات نشاط در نرم خسروی مدکور
 می شد. او آت معهود حضرت عبالم پد. و خلق الله آر م
 کرد. نقط

## بیست و نهیم ، دوشنبه

ار فق مشرق ستـــارة رور طاوع نمود. يـــدشــه انحم سياه بملاحظـــهٔ مو ڪـــب چون کو اکب پر مهرل حمهان نمـــ

اص میں ہاں بیت کی علامت ہے
 اصل میں اسی طرح ہے۔

برآمد. ایابی کهند عضی مقدمات برسم حفا بسمع معلی گذارش کرد. عرض شد، بیاس عهد و موانیق ا نساجی در مدمت یثیل سوال و حواب عدبیگ خال همد بی می کمد چانچه بمرضی، یئیل موجودات مردم او بولیمانده، دوهزار و یک صد بیاده و سوار بشهار آمید.

بابت تولد پیس آنیجی فرستادهٔ راو راجه پر ثاب سکمه ماجهری ده اشرقی و بارچهٔ پوشاکی همت مولود و زند مسعود انباجی، محود آمده و انساجی دستار خود و خلعت براو راحه قرستاد.

معف النم ر پئیل شرف مجرا حاصل کرد. چو ن هنگام آسایش اقدس بود ، چند مقدمه عرض نموده ، جارت ر فتن بخدهٔ البجی جمت مبارکباد تولد پسرش و دادن حلعت نیابت خود و دیوانی، خالصهٔ شریفه براجه ترایداس گرفته، فی العود مرخص عهده بدورهٔ انبایی رفت.

شام بعرض علی رسید که براجه ترایداس ایش ایات حدود و حلمت شش بسارچده و حیفه و سرپیچ مراضع و مسالای مروارید و اسپ و قبل و دیوانی، حالصه العه غنزی، دوات حاله حصور و متصدیان حالصه و رم ترین پسر ری رام رتمن مودی سرکار والا که بهوش و دکا و سرنجام امورات عظمی و دوات خوهی، جناب معلی باوجود صغیرس رساس و بدل میکو شد، حلاع مهریایی داد و

محامة انباجی مهان و محص رقص بمین، و قسچهٔ مهه، فضح شده، و سلطان سنگهه بر در رحه لکه دهیم که از و حد ست، بری معملهٔ خه د رجوع به همت بهادر آورد، و الکه دهیر در الاهری به زم ببرد و مقاله و عاریهٔ دلا، ران فیروری شان نشسته، چانچه اله بار سک حان و عبره مقول بچید بوپ بدوم این سیج مست مور چان ز بالاهری قائم کرده شروع ببرد کرده، و از بلاش فر سیبی و سواران حوبی از شوره پشتی، طارفین بویت ببرد و کشت رسیده بود. از شوره پشتی، طارفین بویت ببرد و کشت رسیده بود.

رشاد شد. « تــابـکی؟ ۱گر همان صورت از حانسین -ت ، روزی عالمی نمه حورهد کردید.»

شب سباره ملادم شد و هل عبداکر دست بدعای شدی حضرت همه شب تبا بسحر تخفید. فقط

سه شده سلخ که طلوع دیف شد. طب محضور حاضر شده بعد ملاحظهٔ دیص دویه تجویز نمودند

مدکور شد، دونقب قریب نقلعچهٔ مهوه رسیده اود.

روای حرد شده دفع آن کردد و دونقب دیگر فردیك

رایده معملهٔ حلے پور بیارده صد هر روپیه اعصال بافت

منحملهٔ ب چهار صد هراز روپیه نقد و نتمهٔ را اقساط به این آوردل میدغ موافق افر ز فرد راحهٔ حلے پاور کوبیدانید

المعروف به حوریج که به جسے پاور زفته تا حال نیامده و

راحه تراینداس دستخط برکو اغذ حااصه کسرد، و متصدیان باو رجوع آورداند.

چون مزاج اقدس گرانی داشت، درون محل تشریف داشتد. ملال مبارك قال چون جمال نمود، حضرت ملاحظه كرده چشم بر آئینه كشادند و برسم معمول در میزان نشستند، و حرف چند بر وبان آوردند كه «یثیل ر اوضع مردم این دبار آگاه نیست، و در حرمت و اعزار محسرب ما شده. لیكن چون مابدولت او را مختار قرمودیم، اگر نبك و بد ازو سرزند، عنی بطرف ما میرسد، نه بدو. خود كرده را درمان نباشد». مجررائیان را حواب شد. فقط،

چارشنه غمرة صفر، ختم شابلخیر والظمی، دال حل که خورشید اقبال و اجلال درحشان شد، از مشرق آفناب برآمد. حضرت بدار شده با حضر اطد امر فرمودند و بشجور آنها ادویه نوشجان ساختند.

مید شعر ا میر منشی علب علی حان سید محلص و عبر م باریابان برم همایون نا دبر مذکور شعر و شاعسری بحضور داشتند. و بر ایرن مطلع میردا محسن تاثیر اصفیم نی:

باز در عشق تمو دارم سر دد و سندی که دهم انسسر شاهی به کلاه تمدنی

غزلی که سیدانشعرا کفته آورده بود، بخوامد. چوب مذاق سخنش از فهیم ناقص اعلی تر است، لهدا مطلع غرش

که بیز بیت لفترل اوست، مرقوم می نماید، تا جمیع شدرای حل و استفال و صاحب طلعالی که درین فان کمال جهم رسانده اند، آزا بنظر امعان ملاحظه ساحته برسائی طلعش یے برند و تحسینها کند. فرد:

بوسه خواهم زانش، یك داده صدی هست زان ساده مرا خوش سرداد و سندی

حضرت پادشه آفذب تخاص فرمو دند که چون مذکور
-----د د و سند است ، شعر شمس لدین حو جه حاظ شیر از ب د
آمده - بیت :

یسدرم روخه خنت مدو کمدم نفسروخت د حاقب دشیم ، اگر من مجسوی نفسروشیم

دیگری معسوض رسانید که ارین شعم بوی استفنا بمشام میرسد. گهدا فسردی حوب بیاد آمد، بیت :

> عقسریب است که بنا خناك بر بر گنردد آناج زرین شه و كاسهٔ چوسین گندا

حضرت نظر نقافیهٔ غــزل ــیدانشعرا نموده فرمودند که « کر اف کدا را بیا ندل کرده کدی بخوانند؛ بسیار مستحسن ».

الجد شکه همچو مذکور شعر و شیاعسری که درهیچ و تنی نشده بشد و فهم خات بی و انوری بدانت ترسیده، سهلا در مخیل معلی مذکور می شود.

درین ولا سرکروه درویشان، سید احس الله حسر تخلص که استعمداد شعر و سارسی و هندی دارد، مطلع طسع زاد بخواند؛

اس طے میرے دل میں داغ تونے حیارك حیارك ركھے جس طرح گل ڪو گلفہروش بانی چیارك چیارك ركھے

آن گاه بآه سرد و حاطری افسرده متکدر تمام قبلهٔ حاص و عام فر مودند که ه مختار نسلطنه مجم حیل اگرچه برسوخ عقیدت لاف عبودیت بحان میزند، معلوم نمی شود که مصلاح وقت مخرب دوات حاسهٔ ما را برد شقه، یب حیال کورنمکی بهمر سانده د هرچند مابدوات نقید مرید فرمودیم که بحصور ما که بحقیقت دریائیست عظیم، اگر بوتیار را رسانیده دهند، رندگی ه او نظمهٔ ماهی شود؛ و لا حیاش در پنجرهٔ دهند، رندگی ه او نظمهٔ ماهی شود؛ و لا حیاش در پنجرهٔ سمکی خلاف عمل داین هم نمی تواند کرد و وعده ها نعمل می آرد».

حور رور آسدراو فرسی بعد دی کورش و اسیم موکل عرض ارد که امرور پائیل بسبب درد کر که بهمرسیده حاصر نگردیده. امر شد: و جون وی نقر زندی مابدوات مشرف شده، عجب نودی که منز ج قدس کردای مهمرساند و وی بصحت دشد. درد کر مطابقه تبدارده.

بعرض رسید، امروز کوچ همت بهادر و مردم محفی و افراسیایی به دلاهیژی مقدر بود. چنانچه همت بهادر رایات و حبیهٔ حود فرود آورده فرستاده بود؛ و خود سوار می شد.

لکن درمن اشا گفتهٔ پثیل بو رسید که قاصاء از اردوی معلى و تشكر ما بسيار خواهد شد. كوچ مناسب ايست. ار همین حا بحگ باید رفت جانچه فسخ عسر بمت همت مهادر كود. ظاهرا وكيل لكهه دهير سمكهه ر بالاهيري آمده. و می کویند، مفحملهٔ معاملهٔ حے ہور صد ہدر ر روپیه نود وکلای حسے پنور آمدہ، نگفة آنم کو بح شد. هـرکارها که فریان جنوبی « پشیشان » کو پند ، جای حیام چپ و راست قلعهٔ علا مٹری چم رینج کرو می ردیای همایہ ن دیاسہ، ہر وقور چاه هسای شیرین و رمین همو ر به پاتل اطبهار کار ساند. پاتیل در جواب مینج نگفت. و مستحفظان قلعیجهٔ منهو ، در محاربه قصور نمی کند. مشب صد مردم ر رفقای آنها در قلعه داحل شدند. بقنی از خندق گذشته براز برجی رسیده. باید دید که کی آتش داده برانند.

فر مو دند؛ ه تانی و ناحیر در چنین حاها نامناسب. اما عرکسی مصلحت حویش دکو می داند».

بعده درون محل بظاهر به نپ و ساطی بتکدر آشریف رر نی فردو در چون چادر بیلی عروس روز پوشید، عالم ساس حواب در آمد و کول ز کثرت سرما بر رو آشید. فقط .

بنحشنه دوم ماه مدکور که نیم علمت اب طالع شد. حصرت علم یسه سدر شده یه حضار اطبا درمان دادند. شب سبت برورهی دیگر مزاج و هایج خوب ماند.

بعدرض رسید، نوج دریا موج بالاهیری جسپید و مقحصتان بدلسیری تمام شب و روز برآمده بر مورجال ريزش مي تمسايند و تلتجله مهور بدستور مي حكند. شام عرض شد که عدسگ حال همدایی با نیمبر و برادر راده حور و كريم قلي خان يسم مير الدولة مرحوم بخالة إياحي أمده مود سد رفاتن همدانی جیورت خان مانار وکیل راو ماجهاری نرد ابهابی آمده صحدت گهرم کسرد. مطم و نسق محالات آثروی حمن و تنبیه مفاسد بایمهای پئیل بابو چی ملمهار دنو الت ساحی مرود مردم فراسیایی قدری قبل برای آوردن خادم حسین حال به اکبر آیاد رفته اسد فیرستادهٔ گویندا سد چیزی رزاهد نزد يثيل صاحب متحملة ممأملة حريهور رسيد و حودش سر انجام رز مو الق قرار داد ساحته الصبيح و شام ر حے ہو ر میرسد. بسابرین کوچ پیشتر موتوف ماند. و استحفظ تعله آگره به شجاعت قلمی دیگ خیال می بزد.

ارشاد کشت:

ماریارات چش یاری دشتیم خود غلط بسود، آنچه ماینداشتیم

احدار دار الخلافه معروض شد. بحشی لمك سیف لدو ه از چدی صاحب فر اش است. و ذب مقومت گف ر بعنی سكهان شقاوت شعار بخود بیافته بصو بدید و قت در گنجهای تعلقهٔ دهلی دو اران سكهان طلبده نشانده و و و را كهی ه بعنی

حامه ری آنم مقرر کرده داده، نسبیب مصحه غاید در شهر ارزان است و روز بروز می شود

فر موددد: به مردم که ارادهٔ جهاد دشتند، مرددد.

سیف ادوله بیف به بیام و آرم ارد انشه الله در بالبتیان حدوب سر شر ر بالحار بدد بالله های آبدار برداد میدهم، و د آنه کار میگیرم، میدانم که و کمقنضای هو ای رمانه سارش خرده معر و مقر حود آنها را ساحته و اقبال ما و الضال مد باید و باثین تحم حیل بما مو فق ، کو عالمی دشد مدافق »

تگاه درون حو بگاه شبگیر ندلیر بینظیر آر م فره و دید. و نصدی قبری مقام صفار و کبار نخطی جمع نخفتند. فقط

جمعه سیوم شمهسر صدر انر حین طاوع کسوک گیتی اور حضرت رحوانگاه برآه نم اطبا سص ملاحظه کنابده اور حضرت رحوانگاه برآه نم اطبعت حوب بیاهد، بآنها اطلاع بحشیده ، مو فق تحویز صببان عیسوی دم ادویه نوشیده ، و قدری حاصه نه ول ساحته ، آرام کسرداد ، مجسر اثبان و حده ب شد

قسریب مل باس رور بر مده مدر ط رسید که منشب مده بی مدیر باش رخصت و مدری مدیر بابت رخصت و مدری مدیر بابت رخصت و مدری محلات بار دده و در بب بنصف شب کو مد مدمینت میروه میرو در حد حدید بود آمد، صمصام الدو ه «متاح قعیچهٔ میروه سمی بدیغ درد. لیک هنور «دع دور «ست، و از «لاهیژی

## حگ توپ و تملک شروع شد۔

امروز بسیار منزاج و هاج د منهاج عندل بر که راد مادد. اللهی، ببرکت دعای نیم شمی و ورد سحری صحت عاجل و کامل بقبلهٔ دین و دنیا عط نم که نظام عالم بوحو د مقدس والسنه است. عالم المسروالخفیات می د دل که تم می خلق بهمین ورد همه شب کاردائند. و چر ددارد که همچو سفر بطفیل خاص نصیب هریکی است ـ فقط ـ

چهارم شنبه. چون محکت کاملهٔ حکیم دانا از حم شب فلاطون روز برآمد، پهادشاه نبدار شهده فاطبا رجوع فلاطون روز برآمد، پهادشاه نبدار شهده فاطبا رجوع فهر مود. لحمدته بهرکت انفهاس ریضت کشن شب نارام (و) ا ناسایش گذشت، و مجرائیان محرا حاصل کردند.

قراب النصف النهار يثبل برسم عيادت و عادت آمده، پس ال الناى مهاسم كورش و تسلم للكه عى نقره و مس كه ال رويبه و فارس عبارتست، دام صدقه و خيرات د فع اليات بحضور پيشكش كورد. امر شده الامهادى تقسم و رويبه بخزانه داخل تماينده.

ار روی عنایت و دوازش حاقانی دوهره مدی که طبع راد همایون است، بخط انور منزین کرده طرهٔ دستر پثیل نامدار کرده همان دوهره را بر زبان صدق بان آوردند:

ملك مل سب كهوے كو، يڑے نمهارے بس مادھو، بسى حجيجيو، آوے نم كيو جس اللهى، ان گاه سد شكر ساكيو منشىء يثيل معه سالابى، برادر د ده خود، عتبه دوس شد و سه عرل كه در مدے سدگان حساب كهته آورده اود، بادگل بلند پخواند ر قم و قائع بد ته چند ببت ازال هر سه عرل مى انگارد. حصول ري محريو ل كه اهل سخس دمعيال انظر في و در بن عصر چين ماحب ل كه اهل حاضر مى شواد، و در بن عصر چين ماحب خيين مردم قابل حاضر مى شواد، و در بن عصر چين ماحب خيين مردم قابل حاضر مى شواد، و در بن عصر چين ماحب

شاه عالم رطاروع صحح دولت آوتاب ذره یرور، آدردان، عالی کهر، والا حناب چون کر ر انتظام حلطنت بر بست چست راو مادهو آه ده حسا الطلب حدو شدب

معقل برو بدوات حو ن چو صمح امید شه و حساب شه ما چو مطلع خرشید سران بدرکه شاه جهان شه عالم زاهمال تمیك سرنگون طیسرره چو بد چو صد در پیء عنوم فراد بال آراست کان کشید و پر تبیر بر نشانه رسید ا غیار طلم راود ا و کف کرم احکشان

نگاه قهر هالاکو، مجمور چون جمشید بعدرض بنده سدا شنکدر این ایناز حقیر دعای دولت و عمر است یادگار نهید

صد شکہر و سہاس فضل فادر كافسرده هسوا شسيده تحكور تختسار مهيام شاوفيام مادهوراو سيلدهيه جادر بر نظیم نظیام سلطنت بست مردائم مهائت سر سهدو عادل سوشهروان تاني درخلق و صفأ چلومها الوو از مهر جهان حوان و از مهر بردود غبار ظلهم يكسر وورده نمسك دعساى دولت كويد زيات عيز تاكر تأ دور قبك ديسر و غبه يأد! تبيروز يطلالنني مظاهبر

از حضور دو و برادر زاده اش یك یك دوشاله و یك دوشاله و یك دوشاله صلبهٔ غیزلیات مرحمت شد. و بدرخواست غنار السلطة یثیل قیرار یافت که شقحیات و فرامین معلی اول از نگاه سداشیکر کدشته، بعده باطسراف شرف اصدار یابد.

و نوسیلهٔ نیرم حان ، عد حس مغل مشوی خوان بحضور مشرف شده بدو شاهی گشت. و شامگاه همراه آیابی کهندو نانو بی ملهار حاضر گشته بخلعت پنج یارجه و رخصت بنابر نظم و نسق محالات و ننبیه جماعت مفاسد به پننج هرار سوار حسوبی و همین قدر مردم افسراسیایی و باش معزر کردند. ارشاد شد ؛ ه دران چه کانهٔ ادم آرام بادل ، بعمل آرد. نشود ، دلی از و بیازارد»

بعرص رسید، امرور رای رتی لعل وغیره و کلای رجهٔ حسے پور شام بدربار پائیل ماده اوشت و حوالد معامله حاطر حواله پائیل کر دد و انقصال بوجه احس کشت. و قت رخصت پائیل بنج کشتی حلمتی و نن لال داد. مفصل تعداد مناخ معامدهٔ مسطور و افر ر نقد و قساط بعد زین مذکور خواهد شد.

یادشه بتفریج تمام درون محل تشهیف برده پردگیان سرادق احلال را بهوید این که چبری در معاملهٔ جسے پور مست حواهد آمد، فرحت اندوز جاوید ساحتند. و متوقع برین که معلوم شود، پجد معامله شد، از غایت تشاط بشار درم و دینار خیالی شب را بروز آوردند، و جمیع مهدم ردو بتفریج گیهان حدیو بآرام حدیدند. فقط۔

یك شنبه ینجم ماه صدر که اشرفی مهر نمودارشد، وارث چهل خانه کنج قارون بیدار شده، بعد ملاحظه کنابیدن مصد و تدول ادویه مجرائیان را بشرف مجرا سرفرازی بخشید،

و بنــابر پــاس طبیعت و یوم لنویه خاصه توشیجان نفـرمود. بغضل حکیم برحق نونت تب و ثرره نیامد.

چوں حاصه نوشجان نشده بود و ضعف و نقاعت معدرِ م میشد، در حیمهٔ حوانگاه تشریف برده آسایش ورمودند. و اهل عسا کر مطمئن از وساوس کوچ آرم مجودند. فعط،

دوشنده ششم که طلوع نبراعظم شد، حلیمهٔ رورگار حضار را بمشاهدهٔ جمال با کال عزو افتخار بخشید. ت دیر در محفل همایون مذکور شعر و شاعری بود. شعصی که در علم تاریخ مهارت و ترکیب باستانی عبور دارد، بسیل مذکور بیت شاهدامهٔ فردوسی بخوادد:

جهان وا جهاندار دارد نواب بهانه کند کین افراسیاب عرض شد. مفاحد امین و ده هم بیدی ما فوج سنگین به به بردری بعضی هل بغض و کین قریب بدار الخلافه رسیده، کوس حرام نمکی می نوازند. و نظم و نسق تعنقات درون و برون و برون شهر یناه دار الخلاه حلاف سب (؟) خود که غارت شفار آیا ست، می نمید طاهر حیل ملکداری بسر آنم افتاده باشد. للهم احفظا می اللیات ا

امشب جدی رحبوت نیخ گدار از قاهچه مهوه که مهده ح نشده ، برآهده از مردم مورچل صمصام الدوایه پنج سر و سه و نقب که تردیك بشده رسیده بود ، آن را خراب سحته و آنش داده باز بقلعچه رفتند.

حضرت ارشاد کردند؛ « انشاء الله العزیز، بابوجی ملهار رود دمار نخاص را بواح شاه جهان آساد رسیده برمی آرد. مد بکند که مادوات رود ادهای رسیم. بی آنکه در انجا رابات عالیات برسد، سدونیست آنجا حاطی حواد نتواندشد 
حبر، آنچه مقدر است، می شود تردد و هکر عبث کردن»،
و مصرع چهارم رناعی، طنسر د قدس بر زنان آوردد:
د اب تو آرم سے گذرتی ہے،ا۔

چون ربعی از شب گدشت، قرمای مقام للد آو ر. گشت، و حضرت دروس خوانگاه و هر یکی بمقر حود بخواب رفتند. نقط.

سه شفه هم که بتسحیر ردع مسکون خسرو فلک چرم برآمد، و شبء کو اکب از مقاطهاش سایدید شد، سلطان السلاطین بیدار شدند.

بمدوقف عرض رسید، باقبال خدید گیمان ستان شب متحصدان قلعچهٔ مهره بعرون رفقد، و صح نمایان شد. بعد بیسالهٔ معاملهٔ دلاهیژی و دوسه قععچهای دیگر حبر که چ اردوی معلی به مهمدر پاور عرف دیکه در شکر پائیل شهرت دارد. داو چی ماهر او چ باث اروهی از عمکر مظاهر کرده رفت

بوکی پئیل مو فق دریافت حار شاهگاه ارشاد کرداد که جماعت بخمار نمایکار و کفار شقاوت شعار، علی گروه می شکوه سکهان طرف ریو ژی تحته دست نفارت کشاده.

<sup>&#</sup>x27; ۱۔۔ یو ری نظم حسب ڈیل ہے

مع را مام سے گاری ہے۔ شاہ دلارام یہ گردتی ہے۔ عادت کی خبر خدا جانے اب ہو آرام سے گدری ہے

و در گلحهای مادشاهی، نعشهٔ دهلی سو ر ن آنها نشسته عملداری می کند. و دروان شهر صد دوماد سو ر آنها المهلی می آیمد. سیف الدواه و مراه ساری می نماید و لا درشهر نفسات آنها بلک د به غله منظر ایاید. تدارك این رود بعمل با امال فلست آنها بلک د به طلال عاطفت ما بر سا ۱۰ مان دهلی سفته ۱۰ ما

عرص کرد که ۱۱ چنین قدر از یافته ، چهاردهم این مده بیش حیمه برود او نسه کدو چ د نرهٔ دولت ادیکه رسد ، و چد مقام ، تا آدران دیگات و کارحانهات از مستقرانلاه و عسل جما و زیارت بلدهٔ مته ، او معدهای بنداین که یکل صاحب و نندی بانی که حواهر اوست ، در ۱ انجا خواهد رفت ، همان حاحواهد شد ، ممان حاحواهد به و کب هیچو بوکب هیچو بوکب و بیش در میدان مواح دهای میرسد و عنقریب بواح دهای میرسد و عنقریب بوی مله و بیش در رسیدن افواج قاهره ، به دیگه نیه بوی مله و بیش در رسیدن افواج قاهره ، به دیگه نیه بوی مله و بیش در رسیدن افواج قاهره ، به دیگه نیه بوی مله و بیش در رسیدن افواج قاهره ، به دیگه نیه بوی مله و بیش در رسیدن افواج قاهره ، به دیگه نیه بوی میگه دیم به دیگه نیه باید و مو د به دیگه نیه باید و مو د به دیگه نیه باید و مو د به دیگه نیه باید در مو د به دیگه در باید نشه به باید در مو د به دیگه باید در مو د به دیگه در باید نشه دیگه در باید نشه باید در مو د به دیگه در باید نشه در باید ندیکه در باید نشه در باید در باید نشه در باید نشه در باید نشه در باید نشه در باید در باید در باید نشه در باید نشه در باید نشه در باید در باید نشه در باید در ب

رشد د در درد و از الم الم الم در قرار د د و اولی و نسب.

صلاح مرهم آنست کان صلاح قراست در صورت او نف و رهم ل اعلم که د دُل ، که عبرت ( ر ) فوج ممکین سکهان است، برسام آن زمان محاربه تآنها سخت مشکل حواهد افتاد که تیر نفشک آنها جواب نبر جزار میدهد، و اسپهای خوب دارند، ویک یک سوار دلیرانه مقابل شده کارنامهٔ رستم را برهم میزند. ما حود ازانها برنمی توانیم امد مگر بیاوری سهاه شما و استعانت فصل کس بیکسان ه.

قریب بیك پاس شب گذشته عرض شد که هم، اه بهای عدیگ حان هد نی به پسر و برادر زادهٔ خود دو گهری شب رفته مشرف ملازمت یثیل شد و هست اشرفی و جهار چهار مهر پسر و برادر رادهٔ او الدر کردالد. یثیل صاحب بسیار دلجمی کرده رحصت آن روی درای چنیل نمودالد. و زاروی مهر بانی هفت کشنی یارچه و حفه و سر بلسی مراضع و مالای مروازید جمدانی و ینیج ینیج حوال حلعنی به پسر و ادر دادهاش عنایت ساختند. الله آن حهان یسه آرام فرمودند. فقط،

چهار شنبه هشتم، بعد طاوع مهر بر سپهر یادشاه بیدار شده مجرای حضار بای تخت کرفند. دو حوژی نرگاو ناگوری آمده بود. به طالب علی خان حواحه سرا داروغهٔ اصطبل و گاو خان مشخص کند.

وقت شام بینی رام اخبار اویس سوای مادهو راو حکم او نام که نعین آیساجی کهدو است. و پنج کشتی، تمباکو مهیلسه از طرف آیساجی کهندو بخضور اسور آورده بسود،

ا امل: تو ام

الازمات بمود، و العذبات دوشائه سر الدی فت. آنگاه طل شد
 احابه بلند پیاره بر هل حرم، در حرم سر آشریف برده.
 اکدارد و مردم بشکر آرام بحتشد. فقط

بلحشنبه نهر.. هنگام طلوع شده خاور وارث تحت کبر بدر شده، عد ملاحظهٔ المص محکماً اگرچه احترج دوا دود، ایک نیاس یوم سوءه ادویه نقحه نز آنها نوشجان فرهود.

اسار و رنگتره و نیموی شیوین رام نراین بحضور کرداید. مهر بایتها عورند و برغبت تمام کردنند. از آن جمله دو حوال سه بثبل و حصهٔ رسد بمهر شدزاده ها بخش شد و دای انگاهد ششد. میر منیرعلی که بردانیدن خوانهای مدکور مامور گشته بود. از نزد بثبل آمده عرض داشت که نعلام خلعت میدد ا فدوی اگرفت . فرهوداد ؛ و مضائفه چه بود ا

ام شد، حای پیش حیمه رح دیکه دیده بیساید. حسب الام

مكان تحويز كرده كيفيت آن معصلا طهر نمود. محتهاى دست، نغارت كشدن سكهان مدكور مى كشت ـ فزمودند و فهرات كشده مسال مى رسمد ـ » شخصى عرض كرد « دواج دار الخلافه تا يكي مضرب حيم فلك حتشام ميشود » » درشاد كردند ؛ ه بحسب ظاهر يفول وراقى ؛

اگر همچنین است لیل و نهاد در های شود موسم نو بهار »

لحد ته ، باو جود رور او است طلعت حصرت قدار قدرت خوب مادد . باس منزاج هیچ اناول نساخته بالدك شور ، اكنفا كرداد چون كوكب او رانی اقصر طلعت رات و ساطان كو كب او منفه سیم را برآمد ، شده او ان بمشكوی همایون نشریف برده حیمان ، او از بمشكوی عمایون نشریف برده حیمان ، او از حیمان اشاط و علم علم الاساط بحشیداد . و هر یکی اه لم حد اب اله حیال می عواد ه ی حد و دعیه و صال آنها از درگاه حدم المدر این اهکر شب السر بران و اطاعه این ایبت سعدی شعر ازی الشفوال شد ،

سعدات، او بتی امشت دهل صبح نکو ات یا مگر صبح اساشد شب تنهست تی ر

هط.

جمعه عشر که ز افق مشرق حورشید ممایات شد، حضرت بیدر گردید، د. عرض شد، باغوای مردم معسد مدانی قسخ عزیمت رفتن بولی کرده مجردن قرار دده بود.

حر بعمهایدهٔ مقد ان و درین حود که چ به دهوایه ر دره ان و سور چس نمو ده به لی امرود عربز ش و ۱ یم می دن امبره ر دایش ، اماسه کر تم فی خان قر ب بذیرهٔ املحر و ن فراکی که در یمکی ر طرف اعشان اسات، فراود آماده دا ب سوال او اری به پش می تماید

رویخ حتم النحریر نوستان له بخط سنخ حضرت نوشته ه مسیدانشه ا دوارده بینی کفته آورد. ر قسم وقائع نظر لو ب کلام بیانش نمی ده بسد و مختصر بر د دهٔ تربح می حدد : اشاه عمد الست »

1111

اوی رس محیم حلال عشورهٔ حبوب بعد سیر دهم س می شه د. هدیعقوب حال عیف که حوص چدد حه ن شی چهست درست ساحه کدر سد. فسه و دسده به مردم الف سفیه بودند و معر ره هوش که سفرلایی و دروق و اسم فسم می کردند. ارسلاحتی(۴) می دست. و چهست و الهراه هم از تکلف ست ه. رهی بادشه و زهی فهم وا بعد آن بو رمان معمه د آرم گاه آسیش نمودند و هم بادم آرم بادشاه باره بدید. فقط

شده باردهم له ر پراو شدع بیضه حیهان روشن شد. مهماه ر سامد ر بر مارل جهان به بملاحظهٔ عداکر چشم و این کشاد. چون ان دامو افق می وزید، و انوی کارند،

<sup>-</sup> اس. کیف

بمشم شریف میرسید، از بگله فرود آمده در خیمهٔ میارك نشست. حضار به بارنای ستسعاد یافشد. تردن کر مت ترجمان از بوی بد د بز بل مدکوری رفت. حوشا بوشی که شده دوی بگوید!

بعد آن که آفتاب غروب شد و ماه برآمد، شاه محمت و حلق نقصهٔ کوچ و مقم افدده سر ببالین خواب ساد نقط.

یک شنبه دواردهم پگاه ۲ جهان پنده بیدار کشته و بر سگلهٔ جهان بنده بیدار کشته و بر سگلهٔ جهان بنده میرانور نمودند. و حضوریان جهان بما برآمده تمشی طلبعهٔ مهرانور نمودند. و حضوریان چشم بر آفتاب کشادند. از کثرت مقامات گفگر بود و بر این بیت وسید:

پاکیزه تر از آب نباشد جمیزی هرجاکه کند مقام، گندیده شود

ارشد شد؛ «معسکر مظامر که پچشم اعتبار حکم دریای ایبدا کسار دارد، از وجوار مقام مکدر و کمدیده تر شده-حقا، مشام از یوی مسراله های شکی پراکمده می کاراد د ساید شمید»

و العلي يكان يكان

آخر روز بابوه که داروغهٔ زناسهٔ پلیل است.

ه حانسامانش آمده از طرف پلیل هرده کشتی، پشمیهٔ کهه که یسازده دوشاله و پسج کرسد و سه رومال شال بود، کدراند حضرت از مغتبات شمرده نامبرده ها را بدوشاله ها و گوشید سر دراری بخشد در و درد: «هدرچه از دوست میرسد سر ۱۰۰۰ میکیست ».

و منتظـر آمدرت پٹیل نشسته نودند که درین اثنت آپاجی کھندو حصر کر دیدہ عرض فرد که پٹیل بختاب فیض مأب مي آمد ۽ ايکن نزد او راي رئز لال وکيل ممياراحـه دمراج آمده ، باو دبت رر معمله که نقد و قسط مقرر درده ... سول و حواب می کند و برتی لال گفته که زر قسط بدهد تا خضور ملازمت شما كمانيده شود. چذيجه معه رز و مشر البه فردا حضر حواهد شد. بدشاه که انتظر آمدن پش می کشید، ازیر سخن افسرده حاطسر کشته افغالات کاه آميز به آياجي کر ديد که «شم حوب يو کري و بيدگي، حاويد حود می کنید و در آنچه نظام دو انتحانهٔ ماست (سعی) انمی نمائید ». عرض كرد كه « رد سمن معلى مناسب نمى داند، والا زياد. ار مدویت پلیل در مدکی، معلی حاصرم ۱۱. من بعد بر آمده رفت. و حضرت درون بارگاه عریز تشریف بردند و اهل ر دو حو الدالم عقط.

۱ – بال اصل میں کوئی لفظ وہ گیا ہے، مثلاً سعی یا کوشش، و د مہ حمله ہے معدی عو ا جاتا ہے۔

دوشنبه سیزدهم ٔ بادشه بیدار بحت موقت طلوع مهر بر تخت نشسته البسددگان پایهٔ حلافت را نج را مماز کرد

معرض رسید، معملهٔ سالاهبری به بیست و پسحمسرار روپیه شد، و رتن لال هندویت صدهنر، روپیه بشرط رسیدن دیکه بسه پلیل د د. و بساق حواهس و قشه بدیکه رسید، میده.

یکیاس روز باقی مانده، پئیل عنبه بوس شد و حلوت عظیم تا شام بماند. حضرت تعدریف رانبخدان بهائی بسیار فرمودند. قرار بافت ، فرد؛ خاصه و پیش خیمه به دیکه برود، و پس فردا کوچ معلی گردد. بعده پئیل مرحص گشته برآمد و خود بدولت حرف کوچ گو ان درون حرم سرا رفته، حرمت افزای محرمان اسرار شامی شداد و اردوئیان بخواب رفته، فقط.

سه شنبه چهردهم پنش رطاوع مهر و سپهر مو اق مشورهٔ دیروره حکم نقارهٔ پیش حیمه و حصه شد و صدای آن لمند آواره گشت، مداد ن که پادشه جهان ساور،گ حلافت حاوس فرمود، آیایی کهدو آمده مجرا ارد و رحاب پثیل عرض نمود که امرور حصه بدید فرستاد. بر ری حس ن آرای که آئینهٔ غیبی است، منکشف شد که این سخن دعوای همت بهادر است. لقصه بدریون دین میحر کر حت فرموده بکال آزردگی ارشاد کردند که «مطابق اقرار دیرور کوس

پیش حامه و خاصه کشت و روانگی، آن بعن آمد چه عکن 
ست که حاصه در کردد و کجا کنجایش که فردا دختوج 
بعر مایم! اگر امری ضرور به پائیل وو داده باشد؛ همین جا 
مقام دارد و صبح کوچ یکمد پس فرد حود را بمسکر 
مظعر برساند،.

و همیای آیاجی کهدو پسد . آب مطاوت و اور ماداد که اه باشد که او حاصه و است و عدول حکی چه وانده است صلح پس اور در در مقم پیشین بحطر آن اور در دوج نخواهم اور مود در طامیدن خاصه که چدان کار نیست اطهر انظی عوم سبکی اساطات معایمه می شود حرامت دود مان شاهی داشت است است ا

نفسمی که مد او رشد پسد رفته کمت. پلیل پدیرفت و معروض دشت ، د آنچه مرضی ست غلام اران کساره کرس نی د همرکاب در سدگی بوده سعدت حاصل می کنم. چه ممکن که فدوی مقم نماید ، حرمت سلطنت بیه راید ؟ در مفام پیشین فیهمیده می شود. از نجا حاصه فسریسند و کوچ مخیده.

سنحان الله اسبکی و گرانسنگی، حلیفهٔ رورگار و ابستهٔ کوچ و مقامست. اگر شد، مدارج عالی، رالا مفلی نصیب کشت.

پسند بحضور آمده هم مدکورات بسبیل تفصیل عرض داشت. شدالحمدوالممة که غیرت سلطانی چان کار کرد که

باوجود اصرار سپهدار حنوب خاصه رقت و حکم بر نگشت. یاسی از روز باق مانسده پٹیل با وکلای جسے پور بدربار جهاندار آمد و ملارمت آنها کانید. رای رتی لال سرکردهٔ فوج ملهاراجه دهسراج راج راجندر سوائح برتاب سنگهه بهادر از طرف منهار اجه دهراج یك صد و پنج شرق و ار جانب حود پنج مهدر و همین قدر بحشی ندرام و رو چتر بهوج پسس کلان راو خوشعالی رم مرحوم که برحم کاردی کشته شد، بذر گذرانید، و همراهیان آنها بقدر مدارج حود روپید ها پیشکش کردند. از حضور معلی خلفت فاخرهٔ شش پارچه با مالای مروارید آبدار و جینه و سرپیهج به رتن لال و حلاع پنج یارچه و جهار پارچه با مالای مروارید و حیفه و سرپيچ به ندرام و چتربهوج و به ده توايعين آنها دوشاله ها و کوشبند از روی مرجمت و او ازش صابت شد. بعد آس به پلیل مهادر تــا دوکهزی رور ماند. حنوت بود.

درین حلسه همت بهادر و راجه نراینداس استسعاد حضور دریاننه بو دند. بلکه خاقان عظیم اشان آنها را باستفسار خیریت و بعد مدت بحضور چرا آمدند پایهٔ مقدار بر فرود. پثیل رسوخ فدویت و عقیدت اوشان منقوش خاطس نور تا دیر نمود. حصهٔ بخاطر داشت انجم حیل استماع میفر مودند. چین حبین معین بر احول ضمع منیر اطلاع باهل ذکا می بخشید. باوحودی که پلیل از آنها می گفت، هر دو بها می مگریستند و سر بر نمیداشد، و معینهٔ چمل به کاله از انفعاله نمی

و السقداد كدود و با بعرض و معروض چه وسد. حيم كالام يثمل فرين ساحت كه فرحادم حسين مي آياسه بمترات ياسر مشرف شود د حافزاد الوچ و دو دادگي كاد شنه بملك حود حو هد

ارشاد شد: و ر قیل و قال آم، حنه کامتن چه د، و ر ۱ کابر آباد مشوره معاوم دگشت. ۱۰ بوئی بمشام رساد که از ۱ کابر آباد می گفت. دید دید بعد رسیدن مهامدر پاور چه بعمل می آبد۔

اریب بشم شل مهرودگای خود و پادشاه در محل وات و شب آرام گذشت. بك پاس شب بایهانده کوس که ج عمله بشش جهت انگند، فقط

چرشنه پارده که پر حلک سپهر سو ر اکه ناو مهر سوار شد ،

شهنشه بنشست یو پشت قبل رود نیل رود نیل میه حوی و مسراسیب ب

قریب منصف انهار ورود موک مسعود بموضع آیههیه منقبهٔ بهور کشت و دوانیخانه که متصل آن مصب برد. ر د حل شدن شاه علم برور شرف حاصل کرد. عرض ازداد، چهاروینم کروه بحربی که هشت کروه کسری ا کم رحمی باشد،
از غیم اجلال موکب اتبال آمد و بسبب نشیب و فراز اه
بی نستیء تمام عاکر و سرکسرده هی سپاه گردون اشتاه
فرود آمده اند بهابر شعباب حبال و کسربوه های بلند و
مناکهای پست و رود و جنگل و کثرت اشجار حاردار و
طرق ناهموار مهدم اردو و جهر و بنگاه و عسکرین به بی
ربطی چون غنهٔ نخلوط آمیخته طی مامت مدتند. پلیل و
دیگران بی مثل ت فروکش تموده اند.

بابو بی ملهآر که بهمین نسواح قرره دشت و کروه پیشتر تشکر شاهی حیمه رد. نبا بدیکه و منهرا پیش پیش حواهد بود. هده تجاذات می تواند رفت.

میشها سنگهه کیدان ، اریدش بثیل که به پلائن حود حارس خیام کردون احتشام است ، بمعین المباك امین الداوله حلیل الدین حالت جهادر میرانش عرف میرزا میشو بسست قرب حوار فراع بر با کرد ، و گفت ؛ « دُیرهٔ خود بردار دد » امن الدوله بحضور حاضر شده گدارش ساحت که او داستادگی حیمهٔ غلام عمدت می کند سز ول حضرت بمومی الیه نعین شد که مزاحمت نکند و ارشاد کشت که « بهندی ر ب ن معنی ه اسم مومی الیم گوسه ، د جگی باشد . اگر ماددولت امرور می حواستیم ، تماشای سر ردن آنها مدینه می شد »

بعرض رسید، به رحیم گذه رحیم حان مهادر خسر
ادین لدوله بسدب مدرعت نه سل حدود مردم چتربهوج رفته.
از دیرور محاصره کرده موضع را آنش داده بودند، و
حک بمیان از طرفین می شد چون رحیم حان در دری حاضر
شد، بحسب ایمی شاهی صد سوار یظیل رفته مردم چتربهوج
را وایس آورده دفع محاربه کردند.

صمصام الدوله جریده در رکابست. فوجش از رامگذه بیرهد. مشهور است، دای رز اقساط جے باور در ضلع برجیوتیه حواهد ما در شام بر عرصی، نقار خانه دستخط مقرم شد و شب آرام فرمو دندر فقط۔

شازدهم پنجشنبه مقام نهیه مقارهٔ پیش حبمه و حاصه آخر شب ، اول روز شد. صبح حضرت بدار شده بر منصهٔ شعی جلوس و مودند. عوض کردند، پیشخانه و حاصه رفت دویاس روز برآمده بموقف عرض رسید، هین وقت حدم حسین حال بهادر ملحق بمسکر مظهر گشته بخیمهٔ بدرش در سبه نعنی فرود آمد طفل است پسج ساله که بوی شر ردهنش بمشام می آید و فرمودند و آه سرد کشیدند به حوشا نجف حال که امیر لامرائی مما بمتوسلش و علامش هموشا نجف حال که امیر لامرائی مما بمتوسلش و علامش دسید، و غلام راده امیدوار قدرت کرد گار! در چنین امورات اختیار بیست ».

الجدفه که بادشه نبك و بد كارها بهر حال بخدا می سهارد و حود را مجور می داند. نبرکت چنین نیت بیست و

شش سال است؛ کوس شدهی می دوازد. و لا مجال بود به در جس انقلاءت که جبیج و منی نشده، محفظ می و د مد محص عددت المهی و هوش و عقل ر در بن اوزت حای دحل بی.

آخر رور پشل در حدب افدس حصر شد. ز مدرل پیشین مذکور ذاشت. تا شام جاوت و حدیت ماند. بعد آل بخیم حود مرحص شده رفت بهیر و سگاه او وغیره له دسبب فرود آمدن مده کی بعیر مثل اسر سیمه در درور می گشت. بهزار خربی مروز هرودگاه حود ه رسید د و میرسد و اعلب فسردا نکوچ شمل شودد. من بعد حضرت بح وانگاه آشایش نمسودند. فقط.

يحمد عقدهم

جو بر آسمان، خور بدیدار شد شمنشاه از خواب بیدار شد بکردون شد آواز کوس رحیل شمنشه برآمد بنایدوت فیل

یس اد طی راه بك پاس روز بر آمده مجموضع مسلی نمانهٔ کنهو من که دوات حامه نصب او د ۱ حمل پاه باه باه مد د عرض کردید ۱ کوچ سه کروه یا و بالا جریسی گشت. است راست فردیك دردوی معلی پلیل و حادم حسیر حان د تو محاده و سه ه تجفی و فراسیایی به صلهٔ یك کروه جریی ه راول

شکر مظفر و راو راجه بساد هـراول شکر فیروزی اثر و بیشترش رای رتن لال ۱۰ فوج راحهٔ حـے بود و بدست چپ بسد و برادر مرتضی خان بڑیج و جداول اسابی وغیره مردم جنوبی قرود آمده اند.

حمت تحویز جای پیش حیمه بمسیر منزل حکم شد شم آمده عرض دشت، مکان حوب قسریب نفریهٔ حنوتهم که دبکه پنج کروه ازان جای ماند، هست- بر عدرضی المساد دستحط مدم وزین کردند. بسرادق اجلال میمره و دند؛ همروز این قدر حک داه باوحودی که بر قبل بلد سوار بودم، بدهن ایهاشته شد که حرف بر نمی آیده. شوخی حضر جویی گستانی کهت که هدر دهگذرها بجن شوخی حضر جویی گستانی کهت که هدر دهگذرها بجن ساک چه بشد؟ آدم حاکی دا گلهٔ حال حائز بیست ه. خاکت بدهن ، مگر تو مستی ؟

و قت معمود بخواب رقتند. یاسی شب بود که نقارهٔ رو نگی پیشخانه و پیش از طلیعهٔ آفتباب کوس خاصه بلند آو اژه شد. فقط.

شتبه هاژدهم صفر،

یر حیان افسروژ تمودار و حیاندار بیدار شد. از روانگی، حاصهٔ معلی و یورش حکهان بنواح کرال و جهیرولی آن دوی دریای جمین که بیست و ینجهیزار سوار هنگاه پر دازیها می کند، بعرض رسید. حکم والا شرف نفاد یافت به منگارش شود ا نیاری دیوان خاص نمایند . لیکن حل این معلی نشد که به نیاری دیوان خاص مستقرا تلخلافه یا دار انخلافه امر کر دیده و نیاری دیوان خاص مستقرا تلخلافه یا دار انخلافه امر کر دیده و نیاری دیان خاص ملك المسلوك که بعیم هیچ امر کسی نیامه ا

وكيل پنيل از طرف موكل عرض نمودكه ه معلوم شده ، سبف الدواه بدهلي پا در ركاب نشسته . حضرت مهمين اضلاع روزق فزا دشد. غلام بسه روز ده شاهمان آدد ميرسده .

ور مودند؛ « مر الدوات من قدر کرورنیم که پثیل پندشته . اگرچه شش کروهی ضابطهٔ کوچ شاهی است ، ما پرفتن شهر پائرده کروهی ر ه آماده م . و سیر شهر دیکه را موقوف دشتم . بیرون خدمه خواه رده

حوشی، مندگان عالی این است که در حضور اور حضوریان راست و دروغ از کثرت سکهان و مصدان که بنواح دهلی جذین و چان است، می گفته باشند، آا باستهاع این احبار پئیل رودتر بشهریا حدیو چهان پرور توجه کند. مشهور است، مادین دیکه و برسانه یا بنزدیکی متهرا مقامات شود. زمان مقرر آرام نمودند. و شب ناسایش همه مردم مختودند. فقط،

الوزدهم المكشقه

مامداد آن که شاه شرق بعوم محلک غوب رایت بر فراحت ، ملک السواری عکم قضا توام نوبتی کسوس حضوج نوحت. ملک السواری بیل بلت بساس دو کهسری روز بر آمده بقسریهٔ حنوته رکه چهار کروهی دیکه ، شد ، مدولت خانهٔ اقبال نشامه داخل شد عرض کردند ، مو کب اقدس چهار وایم حضوه و بحر بسی طی مصفت از نخیم خلال کرد یشل با سپاه خود قر بب بحده نمون در شدت راست و حادم حسین خان با شکم پدرش و مبال دست راست و حادم حسین خان با شکم پدرش و نمول همچو غول و تو پخانه نمونی و همت بهادر و نمول فرود کروه بخته رسمی همراول اردوی معلی و جب همراول بندوت یک میل راو راحه و بیش رای و بخانهٔ خفی رای رتن لال فرود آمد.

ار هنگام داخل شدن بحده تا وقت خواب هیچ مدکور نساره در برگاه خواب پناه سود. حضرت را کال شوق دیدن همهدر یور و بحشیداش بقلعه کییر که مراد انجسم خیل ست ، بهم رسیده در هی شاهی که سلطنت وقف ساخته و در لباس شاهی کوس گدائی نواخته ا

القصه بعرضی، نقبارخانه دستخط مقام شد. و پاسی چول از شب کدشت، قرنای مقام ندای مقام بلند کرد و علم بیدار بحواب رفت. فقط.

بيستم دو شله

بامددان شد طاوع آفتاب پادشه نیدار شد بر تخت حدواب

بهرض رسید، حیل افسراسیایی و تو پخاد نه نخفی و همت بهادر و راجه تراینداس سا خادم حسین خن و رن لال بهیئت مجموعی نصف شب به دیکه کوچیده رفت. استماع این مساجرای حیرت افزا انواع افدیشه گذشت که بیشتر چر رفتند. نسی از قلت آب که در فرودگاه آنه بود، بر ران می آورد، و دیگری گانهای فاسد بر آنه می بست بهدشه معاوم شد که احرت از یثیل حصل کرده رفتد آنه ای معاوم شد که احرت از یثیل حصل کرده رفته اد.

عدرض شد، حی پیش حیمهٔ هم یون و پنیل که رام و غ و بعده که بك لهره (\*) قر ریانه بود، دیر تکاتر دراعت که عمانظهٔ آن لازم افتد، و در صورت پاشمالی نزاع صریح با حیل مذکوره می شد، موقوف مابد. و مقصل موضع هیچ که سر راه متهراست، تجویر یافته، بوخودی که در فتن ب گروه و عرم وشان تصدیق محقیق نشده بود، دوگهری رود بر آمیده حکم دوس بیش حیمه و حیاصه گشت، و به دیکه روانه کردید، من بعد از کثرت هنگامهٔ سکهن بر دهن قدس و دیگر، گذشت، و بند اخبیار دار نظلامه نزد پئیل فسرستادید، مندرج بود که سواح شبهر گوجران و معسد ب تاحده جمنیه از زیر نیاه برج دو قبل سیف الدواه بردند.

یکی گریخته نشیم آمد و دویمی را تکداشتند ابواب شهر سوی دو درو ره همه بخشت و گیج مسدود کردند علات مفضل رازق، عمر احسانه ایشهر اردانست، و لا ردگی، عرا و اعنیا از وصف چنین منگاه ها محل او دی بسد قحط عظیم و حشکی سال له اضلاع لاهور ا دوآبه است غریب علیم و حشکی سال له اضلاع لاهور ا دوآبه است غریب و عرای متوطن آندور و قریب چهل هزار پیاده و سوار سوار مسر کردگی تاراستگهه غیب و دیگر سرداران عمده گروه سوار شکوه اداران عمده گروه سرداران عمده دود جوان اللای اکتهای رسیاده سازاده

یلیل بعد مطالعهٔ اخبار عرض ارده فرستد؛ «در صورتی که همگامه چنین است ، علام شب ساش به دهلی میرسد. حصرت بر پشت ۱۰ خوچ شش کروهی خواهند فرمود و اگر این احسار عباری در ابساس داست است و سائفعل که مات دیکه نظم و نسق ین مملکت و برهمزنی، محیالفان و غربان سلطنت نموده نظرفی که آنش و خور خواهد بود ، می او ایم دفت ».

ارشاد شد: «ما بدولت پرزده کروهی نصرورت کو چ می فردانی نمی می فردانی نمی فردانی نمی فردانی نمی کردانی نمی کردانی احتیاج به نشریف ما نحواهد شد، در

هو ڈل مقام خواهم فردود. نکوچ کردن طراف مختص بشهر کاهل نیستم. حالا بدیکه معرسم. آنچسه شدنیست در انجا ظهور می گیرد».

بسمع باریافتگان بارگاه فیت اشتباه در آدد، ببویی ملهار که بخالات رفته بمتهرا کو چید، طاهرا عبور حون حو هد نمرود صمصام الدوله که نوجش به رام کله مانده و خود بریاده آمده، درین نزدیکی از دیکه متحصیل رز نقبهٔ معاملهٔ حے بور و تلحواه حود که پلیل نموده است، بضلع راجپونیه روابه می شود. و «چنهی به که عبارت ر بوشته باشد، برای مستحفظان و متحصان شهر و قلعهٔ دیکه که مردمش همشد، بمیر حود نزد پلیل فرسنده مضمونش بن که دیکه تعویص مردم پلیل کند و بوضع ایشان گدر بد، و دست از نصر ف مردم پلیل کند و بوضع ایشان گدر بد، و دست از نصر ف بردارند.

آنچه انواه متعق شدن سیف الدواه به خاطه خان به در سکهان اشتهار بافته ، معلوم شد، غلط محص و افترای مردم معتری است. از دوسه رور معروف و مشهور که عدبیک خان همدنی بیولی برفت و با چه سوار بطرف کریحت لیکری دروغ است. و او بیولی کوچ بکوچ مهرود. لیکری دروغ است. و او بیولی کوچ بکوچ مهرود. سیحان آنه ، سخانی که از صدق معرا باشد و در صد یکی راست بیود ، در بزم شاهی بل بر ربان طل آلهی نگذرد. حق این است که یادشاه عالم بناه خود از کذب و دروغ اجتساب

ده ارد مردم مجور دد. ادس علی دیمت ملوکیهم. اگر در وعکوئی و هرره درائی را نگیردد و بستر، رسادد، کرا باراست که مخن ناراست بر زیبان آرد.

پنج گهژی رور باقیانده پلیل بحضور انور حضر شده شرف مجرد؛ حاصل محسود. سا بشام مشوره بود. هیچ کس و آن ماجرا وقوف تیافت. قربب بغروب آفتاب پلیل بلای هود مود و مضرت این دو ست بست نظم کشیده بخواب شر بف بردند؛

بینایده دید تما قسودا چه گردد؟ شب ست آبستسی، آیا چه کردد؟ زمانه هست بر وضع دگرگوت خدا داند که حال ما چه گردد؟ عبر شب باتی مانده کوس کوچ بلند آوازه شد. فقط.

سه شنبه بیست و یکم

به کام طاوع کوکب رور حضرت بیدار شده بعد دای نمار و وطفه اجرای حکم نتوازش نقارهٔ دویم نمودند، و چون رور روشن شد، طل سبوم نواحته بحوضههٔ قبل نشسته رو براه آوردند.

بلند آوازه شد احوس رحیل وسد آوازه اش تما چرخ نیل ملك بر فیل لاغر چون روان شد بسوى دیكه توج شه دوان شد

## جنوبی مردمان و پادشاهی به ۱ تاراجش همی رقت و تباهی

قریب بلک پاس روز بر آمده یدولتخانهٔ معلی که نویر فصیل مهدر پاور عرف دیگه رخ تهون دروازه بصب بود، بعد طی راه رسیده از قبل بر تحت هدوادار نشسته داحل خیمهٔ مبارك شدند.

عرض شد، کو ج سه نیم کروه رسمی گردید. و قریب مدو ساعت نحومی رای کوبندلال پیشکار صدارت که او چمدی میار بود، باجل طبیعی در گذشت.

سپدار حوب بدست راست اسبب قلت آب بقداوت دو حکروه او معسکر فیروری پیکر، و راو راحه مقصل کریال کده به بسیار قبلهٔ رورگار، و آیابی کهدو مقصل مدروازهٔ تهون، و مرتضی حالیان بمید ن مابین ابواب تهون و تولکهه و انبیبی به یمین سایهٔ کردگار پیوسته بلشکر افراسیبی فیرود آمده افسراسیاس که دی آمداد، مکوردهی دروره فروکش دارند. چکلهٔ شاهی نزدیك بآب شده، و مقدم نشکر مظهر با موخو آنها پیوسته و رئن لال و بندرام ساسبه راجهٔ حے پور به کامان دروازه که مساعت یك سیم کروه یحه از رادوی والا درد، افتاده است عضب سلطانی بر عمده

ا سامل ویه به تدارد

حدمان و حدمتگذر ن بحدی نارل کشت که یکی نمی تو. دست بحضور دیر طبهور حاصر شد. و حبهش این که سواری بسرعت ایر و داد آمد، و بیچره حدمتگذاران که اسپ سو ری به که سین بها ددارند، در رکاب ترسیدند. و بری درود آمدن میاسا حب، مد طلم ، متنفسی نه د. داقصه حوش و حروش بسار کردند. چون مکی نبود ، دم نخود کشیدند.

شاهگاه ده اسدر و نرسی و شده نظم ندین از دوری پلیل شکوهٔ صریح نمه ده، به پلیل کفته ف ستادند که « نزدیك ۱۰ بدوات آماده حدمه کند با حی اس ساگان حضور فراب حا د تجویز کرده بعرض رساند ».

عاص آ۔ دہ فرستاد؛ وعلام چندان دور ایست۔ لاکی اشدق شاھی مین قلف میکنند کہ حالزاد رابر طناب ناشد،

آخر قر ریفت، ورد او و دش معلی همایجا خو اهد شد.
و الصحت شد شن عام قف عراض عامض حسیرده اوستاد،
و الصحت شد شد شد عام آشد نف اید آورد» شد در حو اگاه خطه
عتو الد و امردم از تعب سفر آسوداد، فقط،

بیست و دوم چار شنبه

برآمیند آفتیاب عیمالم افیدروز سدواد شب زدود از صفحیهٔ روز

حسب،لــــدر حو ست حضرت که پٹیل نیم شب او شته و کهنه بری کوچ فـــرسنده او د ، نقـــارة پیش حیمه کشت. و پیش حانه بر شتر آن بار شد. و یادشاه بیدار کردید و باحضار و کیل پائیل حکم رسید. چانچه بخضور بار یافت و ناو خلوت و کیل پائیل حکم رسید. چانچه بخضور بار یافت و ناو خلوت و کنگایش بمیان آمد. و طبال طبل دویم نواختی شروع کرد که فرمان واحب الاذعان بنقار چی شد که و نقاره مسوار، و بگفتهٔ کدام سزاوار بدام و کوس آنی چوب ردی ۹ »

وحه مانع کوچ این که وکیل پلیل از طرف موکل معروض داشت که حائی که حیمهٔ معلی است، رمین خوب و پاکیزه دارد. چه ضرور که حرکت از آن حا میصر مایند. اگر قرب غلام منظور افتاده چندان مسافت بیست. و اگر از زدیکیه سپاه بی شاه اندیشه لاحق شد، یما شود که حوق حوق مردم حود فرسند. تا حاطی حواه محافظت دولتحدهٔ والا نجابند. و اگر قلت چاهه ست، فدوی دونست بیلدار میصر بسد، تا حعره ها و چاهها مکنند و آب بر آرید. سوای ارین شقی اگر باشد، امن گردد که احقر محا آرد».

مده پیش خیمه و کوچ موقوف مامد. رهی پادشاه که کوچ او پنوچ و مقم او ناکام! و حبهی ظل الله که حکون و جبشش وابسهٔ گفتار دیگری! اگر و حشی درین و فت بودی , یک کروه را ازین شعب خود تر آوردی:

پادشاهان و کدایان دو کروه عجب الد که نبودند و بهشد بسرمان کسی با مصراع اول چنین گفتی: چون گدایان به شهاند معرا ز نود

و مقیر قسرای حوش کفته :

شاه علم بحمان ده ده وهم حو مد نو د نابع حکم کس و نا کس و فرمان حصی

و الق معمول الديم دانت مقام بعد او المبل كوس رحيل كه بادشاها الولى العرم صاحب السيف و الفيل بك صد و الست و يميخ روييه رسم جريمانه المالي المام مي الردام بادشاه الطلت بحش يك رويبه يا و دالا بأنها مرحمت الدام و دالا بأنها مرحمت الدام المورد و دالا بأنها مرحمت المود و دالا بالمام المورد و الدام المورد و الموادد المورد المورد و الموادد المورد و الموادد و در حوال المن يبشين المات درال فرق تشود الشود الشود داد و در حوال المودد و در حوال المودد و در حوال المودد المودد و در حوال

حم کدشت، از جام او باقی نماند آن ندح بشکست و آن ساقی نماند

ی هم مقلضی همت والا نهمت با بدویت بست که در چنین قات بصدای طبی بست آنه بخشیدیم. شما را چه بدست که ها و میاق ها و میاق ها و میان د نبد، و شاق ها و و ی و یلا می نمائید. این را معت دنبد، و شاق لمی و ریاده طلبی مکنید، و برس مصرع معروف عمل درید، هما چه گیرید، غنصر گیریده یا

قریب بنگ نیم پاس رور بر آمده شده نظام الدین که د پاتیل بگفتن فسخ عرتمت که چ رفته بود، بحضور آمد و

عرض داشت که به طی جع هین جا مقام مشد که از دوری مدگان علی در دل یثیل اندشه نست. انند راوترسی و کیل پثیل از جانب موکل یك قتی، انگور ولایتی، و پسج ناسپاتی، بوسید، گدرانید. از لطافت و کفافت آن بهصاحت و بلاعت تکلم شد. و فسرمودند؛ و نصبت مارا می بایستی که میوه ولایتی به پثیل ورسندی، لیکن در بن تر بال از و سنف ولایتی به پثیل ورسندی، لیکن در بن تر بال از و سنف گشت، مضابقه سدارد».

چون مدك بود ، بكسي تقسيم نشد . و براى تدول - ص نگاه داشتند و دوبط که میر شکار سرکار شکار ارده آورده بود. به پائیل فسرستاده، عرضی، نواب اطلی منظور علی حال مهادر و احبار از شاهمهان آراد آمد و ر بطن کرامت او كذشت. بعد نسطير هكامة كتبر شورش مفسدان عرض داشته بود که نملیهٔ عبالم تشریف اردانی فسر مایند، یها موج سمكن تعين نم يندر بعد مطالعه به آغا يسد بالب نظارت عرضي و احبار مجنس عبایت شد که پثیل را مطالعه کسرانده نیارد و زبانی گوید: برآن فررند عالی حام را بمحتاری ممالك همد و خانهٔ حود سرفراری بخشیدم. فکر دار انجلافه تمایند و سهل نه پندارنده در جواب عه ض کرد که دبیست و معتم اس ساہ تحویل آفشاب حہاشاب ببرج جدی مو فق الحسوم هداست، و در رمهٔ ما مهدم این ووز در یام سل بنامِ مَنْ كَهُ سُمُ آفتابٍ بِشَهَالُ مِي شُودٍ ، مَثْمِرُكُ مِ . و از العاقات بلدة مساخرة مقهرا كه معبد عظيم است، تزديك رسيده. علام رفته ریارت آنجا و غسل جمناً کرده حواهد آمد. بعد آن قرار و نع سدگیت حاقائی می تمایده.

عرض شد. صمصام الدوله دو هزار گوانه تو پهای کلان راحبوته و عربها از حصار پختهٔ دیك در کرده و امروز بملك راحبوته می روده و فوحش که به رامگذه و بالاهیژی مانده، ب و متعق شده در معملهٔ حیے پور تحصیل حواهد نمود.

حضرت رقرب حیل مدیر کشیده خاطر و آنها بیز منتفر. لاکن چه د نزدیکها بمیان آمد، بری بدنامی که رنان رد عوام شود، آنها فوچ نتوانستند سخت، و حود بدوات را چه فدد که حدمه بردارند. اگر چه نفاوت از اوشان منظور بود و هست، گفتهٔ پایس ران عسزم درگذشتند.

ر عرضی، نقرخه دستحط مقام شد و قسرسای مقام عربو مقام بلد کسرد رمان مقرر در حوابگاه رواق افسرا شدند، نقط

روز پنجشنبه بیست و سوم

مملک گشت بیدار در قمدر خواب ملک گشت بیدار در قمدر خواب خدا را تمدوده نیسایشگدری مجراثیات کرد خواهش کری

ا - امل میں اس چگہ ہی املا لکھا ہے۔

## رسبدنسد در پیشگاه حصور گروهی که بودنسد از فتنده دور

قربب بك پاس رور ر آدد آیاجی که آدو و باوت الت نظرت پلیل بشرف محرا در امند بعرض رسانیدند که پلیل می آید. رشد شده و رور بسیار بر ۱۰ آخر رور بطیل می آید. رشد شده و رور داده و پلیل بخرا آدد. طو تت حود بیابد ۱۰ ینج کهژی رور داده و پلیل بخرا آدد. حلوت عظیم تا یك گهژی باو شد. رائی حال بهائی و آیاحی که آده شر بك کمگایش بو داد. بر سخوان مشوره جر آنه هیچ کسی اطلاع نیافت.

حبر بابو بنی ملم ر سقد ر تمو دند که کحا رسید پئیل عرض نمو د و حاسوس علام خبر آورده که مهدت ہے ، هی مثهرا ڈیره دارده. ارشاد شد: و در پرچهٔ احبار بوشته آهد که بمتهر، رسید و کشتیم بنابر عبور جمن فر هم می نمابد۔ بعد شخویل ممهم مجملدی که شم آن را شکر یت می امید، علل حول نموده آن بخیلی کو شم آن دا شکر یت می امید، علل حول نموده آن بری آب خو هد شده. و محنس پرچههٔ احدار به مطالعهٔ پئیل آورداد۔ بعد آن پئیل پر آمد کے دیاد۔

و بدرض رسید که شتران ایاسی و اهل نشکی سو ران میواتی ر چراگاه حی کرده بردند و تدارك نشد. فرمودند؛ ارین کهتن چه حصول؟ ما بیز تدارك نمی توانم خدرد»

آنگاه بمشکوی حصه رفند. و خاص و عام بحفند فنط.

جمعه بست و چهارم ، صحی

عدلم بر حکشد آفتاب ملند کسردید بیدار دارای هده

پس ر دی تار و وطائف مقرری ساحضار مجر اثبان امن شد چانچه ها یکی حاصر کردیده، در حور یا آل حاد ج یافت. آنگاه ر قلعهٔ دیکه که رسای و حبیدر سجان باکهه ست، و در المتحكام و مدت شهيرة آمياق. و در سال هدد هر حدد س محدث مانوس مطابق سده هزار و صد و به د هری طعه ا ساوری قدل حقانی و دنیری دلاوران نحفی و ر ده ت مما ان دو المقار الدواله معرز ختف حال و بحقیقه از عصب اسی و خو شدن آدو آم فنح شد، مذکور بمیان مد له الفتاح همچه حدم ال فدرت ك. د كار كشت، والا کر صد معرر حمم می شدید ا هدیج نمی تو نستند کرد. چه ن عرور و کبر در سر صداد الد بن دبار و ده قبن کبت شعار حایاته دو د ، حدی تعلی له کبر و پادار محت جابش سراوار دیگری بیست ، ر سبت نحر ضبعهی دمار از نهاد شان بر اورد ، ه او سیاه و علات و حزانه و سبك . المعجب كه بران مي ر سید، از نصرف آنها بدر او د دیگری بسیرد. آمل من نسه و بدل من نشاه ا اگر بتشریخ از حصار و شمهر پساه مکارش شود. کت بی علیحد. شود. چوں در محمل شاہی مد کره شده ، اطریق اجمال ادد کی از بسیار می نگارد.

بکه من نمی آیاد این حرف راست بیا و بسین، تا به بیسی، چه حاست

المصه سه طسرف شهر پده بحرة آب واقع شده، و غربيء آن كوهي است پخندان بلند و يخندان بيست، شهر يناه حام به کروهی با حادق کلان است ، و قصیل در بلندی بحصار نیلی و حدق به پستی به طبق هفتمی میرسد. مرحله ه کلان کلان که هر یکی نامی حداگانه دار د ، به صاله نیم کرو. و بعصی قریب بکر د شمهر پناه، و سرحلهٔ عطیمی پخته تردیك بکوه مدکور بر پشتهٔ کوه مسحی سه محاه یور و ازو پیشتر متصل به كو بالكشم كه مرحلة خاميست ، نسبت بديكر مرحاه بزرگتر باغیست موسوم به رام ساغ که شمال رویه است ، درش ناتیار و آنچه نود خراب شد در محاربهٔ نجتی، جهار دبوار بلند و پخته و درون باغ حمت شرقی و غربی دو بنگلهٔ عالى بخته و حنوبى تشميني وسيع و فراح و بليد، عمارتش سنگی و در وسط صحرب ناغ چنوترهٔ کلایی متمی ر سک سفیه بالسی و چاهما نیز در بناغ و قسم شده، تهـر چوبر و سبزة پاکیزه دارد. درحتان انسام انسام در تجا ست. کرچه کل و ریاحین و میوه شایر حرابی سدارد، اما حالی ر کیفیت نیست. و ابواب حصار شهر پساه فراوان و موسوم با سمی، کو مبیهر درواره و دهلی درواره و علی عدا القیاس و در وسط شمهم تلعهٔ یختهٔ ریخته بعنی بهبراو که گلهٔ توپ و تفکل برو کار نکند؛ با حندق پخته که به عمق او بی نمی تو ان برد، و برج و بـــارة بلند و بزرگ و مستحکم مختصر است بختصری که از اختصارش ربان حامه شکایت کند. بایش شمالی است درونش حو بلي مختصر ويك بلكله. عمارت قابل تعريف

مدرد. و زمین آنجا پست و بلند و برون قعه طبرف شمال بالابي ڪلال و وسلم و پخته که بعمق او هيڄ عواصي بل فکر مهدسی ترسد .. آنش در عیت عدویت و صفاء شرق و شملی. آن شارع عام و عربی، و ناغ که بهلو به مهشت زند ر حدود شمالی و حبوبی حق بن است ناعی دلنشین و مکانی پسدیده، درون ب غ مکانهای متعدد، مختص براب تالاب اشیمنی است قبل بسند وصف حیادن و آنهار و آیشار و مو روهما كحا كمحابش كه نقاير أياد. در حدّ دار إسيار باو حود ین حرابی لائق سیرو تمشا. و عقب باغ تالایی خام ملب ر آب مصفا و مشرف وال عمار ت عظیم و حجره ها و سگاه ها، همه عمارت کار سنگ و هنو دانه و دهقانه به حاب حلوبي ه تالاب یخنهٔ مد که ر تا حد شرق محامع و حویلی های دلان بود و ساش مهمدر و برجیندر و ر بهی اندر و حکت ندر که بدن سنگهه و سجان سنگهه و حو هرسنگهه و رتن سنگهه نودند. هست. از دکاکنن و ر سنهٔ ارارش و عماراتی که در شمهم و مع است و همه و بران چه تویسد ۱۱۱م آدم قدارد و از وارانش هوش چند برواز می كد. لكن مردم حال حل به جو اهركيج بنظر مي آيند. چون خو هرستگهه و پندرش دهلی را و وان کم ده نود. منتقم حقیقی عقام کرفت. گفته ند: « حالهٔ طلم تبه به مناخیه الاحظه شد. احتم کلام برین دو رباعی، ملل نشب پاوری همي عمل حيام :

در پیش نهاده کلهٔ کبد طوس در پیش نهاده کلهٔ کیکاؤس باکله همی گفت که افسوس، فسوس کو نامگ جرسم و کند هموهٔ کوس ا

افتاد گذارم چو بویرانهٔ طبوس دیدم چندی نشسته برجای خوس کفتم: «چه حبرد ری ری و براه؟» گفتا: «حبر اینست که صوس اصوساه

آخر رور الدراو ترسی دو پهاندی نیشکر و رنگتره ها و هدنانه از طرف پاتیل گذرانید. بدرجهٔ قبولیت رسید از حضور آنهانهای لاهی و کعفو ب و کساری و عبوه در حور رخت زیانه برای زن رنی خان بهانی که جناب قدس حواهرش حوانده ازد به اندر راو عبایت شد که باو برساند

چون رور رفت و شب آمد، بآر مگاه پادشاه السریف برده بسا مرعوبه ها طیبت آغار نم داد و گفتند؛ «امرور این قدر محو هر فرستاده شده. کستانی گفت: «مثلی بود، فلانی حسر بورهٔ رای حان این وقت سخس بر کسرسی نشست که رانی خان یزیهٔ جهان پیاه گشت ه. حصرت داد سخن د داد و سر بکسارش نهاده حفقد. شکر یان در با ستماع چدین عمده حطابی که بحادان اعظم شد، شادان و فرحان غبودند. فقط.

### رونز شنبه بيست و پنجم

و داور شش جهارم بر تخت نبلی بحهت سیر عدام برآمد و داور شش جهت و همت اقلیم، مالک تخت و دیهیم بیدار شد نندراو ترسی و غیره باریاب این حاب حهانبان مآب بشهر بهر وسیده سعادات حاودانی دریافتند.

معرض رسید، ادشب قریب سمیع سیاهی، اجل رسید،

به طسرق بری طهرت عقب ڈبرۂ احمد علی خارف رفته بود.

درد،ن بروحمه آورد، طرفش برد،د و زنجی کرد،دش۔
چوں معایدہ شد، چے ر تمشر زد، کارش تم کرد، بودند۔

انا قدو انا الیه راجعون.

بر زبان ۱۱۰۰ کدشت که « این قدر بیخبری ز مردم احمد علی سان شد؛ و الا باین نزدیکی بیچاره کشته نمی شد».

چون خان مدکرر بحضور آمد، ار عایت چشم حیا دو حو دی که همین مدکور دو د، هیچ باو نگفنند و دررون عمل تشریف بردند.

بك پاس رور برآمده عرض شد، پاتیل بشكار از پیش و پخانه نمودند. و پخانه نمحی رفته و شلك المامی مردم تو پخانه نمودند. مصف لنهر گدرش كردید كه درصی ا با تطاع الطریقان كه قریب سی شتر نشكرسی كرده معرفتند، مقبلهٔ پاتیل كشت. و وحودبكه آنها بسیر بودند، و رفقای پاتیل كتر و اوشان فرغه نمودند، جنگ بمیان آمد و از طسرفین چدی مجروح و

کشنه افتادند. و پئیل بر سپ او د و دلیر نه بر آنها تاخت. لیکل بر محلفان معلوم نگشت که همان سرحیل حنوبی است، و الا آماب زرد می شد. دلاور ن یکه نار دکهن اکثری دخمهای کاری برداشته د، و آنها ر یای ندت از حای رفت و کیند کوید، بالی بعد نام شدونه

### رسیده بدور بلائی، ولی عیر کدشت

خبر موحش و سوار ن مجروح چون بلشكر پئيل وسيدلا.
مردم مستعد و مسلح شده نكرد شكى سددبد، و محاطل ماردار و بهير و بنگاه ساحند و پاگاه كه عمارت ار سو ري كاه د كه عمارت ار سو ريت كثير ست، بسير بسيار برخ فاد تاحند، و راو رحه سيز ا سوار د حود بهان طرف بشدوت. قسر بسيام پئيل مع الخير و رور حه يك باس شب رفيه بهرودگاه حود رسيد. چون بتحقیق پيه ست، معبوم كشت كه سواران ميراتي بودند و رفين پئيل كه نم تهر بود، موقوف ماه.

حسار در نخلامه آمد نوشته بود که خواحمه میر در تخلص که درونشی بود، ناحل طبیعی بیست و جهارم ایمن ماه در دهلی این حمان فانی را یادرود نمود و بعلم جاودی رحت حیات بربست. حصرت بساوح این و فعله الم افساد دروهگین شدند و شعن هاتمی حوادند:

او رَفت و رؤیم ما ز دنبال آشر همه را همین بدود حال بعد بمشکوی حسروی دخل شده، عضو مرده ر راده کرده بحوض حیات الداختند و شب را پروز آوودند. فقط.

روریك شنبه، بیست و ششم

عسروس مشرقی جون شد نمودار بروان آمد ملك از قصر دلدار بخسر گاه شهیی برتخت بنشیت چو هشیاران داناه نی جو بدمست امیران داناه نی جو بدمست امیران آمیده نجسرا نمیودنید نتیران آمیده شده رامتودنید

عوص شد، همت به در تهبهٔ رفتن پمتهرا نفسل جما برای اد که آفناب محدی موافق نفویج همدی حواهد آمد، کرده در تا فلیل گفته فلیل می شرودید. نمیروم، شه هم ترودید. مهدا ترفت.

و نض بیگات ر دراخلافه آدند. دمدرج بود نه حبر مصت دو ایب همچو او کب بگوش رسیده، از ن ردان چشم براه ست، برزیان السرامت ترجمان گذشت: همیر خضری رسیده باشد. در او قام نیمو دیم ». بر عر نص دستجط شد که دانشاه نه تعمالی زود میرسم».

عرض شد، پسر راو راحه به متهراً رفته و حود تماشای حک شعر ن می کند. فره و دند پا به و فتی بود، پی احرای حکم همچ الله داری نمی تو انست که فیل با شتر محکاند. عهد

فردوس آرامگاه سوی حیے سنگهه بهزار متن او داحل کردن زرکثیر بخزانه بسیبل ندرانه پروانگی حک قبل و درالضرب حاصل ساخته بود. مابدولت نظر پچنین چیزها نداریم بحدی که بسر حیدردیک سکه خود در سکن انداخته و ما مزاحمت می فرمائیم، تا بضرب اند حتی چه رسده. و بیت سکه اش برذیان میادک آوردند:

ه سکه رد در حمان آسانی شده قبیبه سکاه را آنی ه الهی این بادشاه ر درگاه براگاه دار، که سا اس که صاحب تحت و دمهیم ست، سر شاهی نمیسارد و سارویشی هم نمی نازد.

بعدرض وسیده مجمعیت صد سه و حبر علی حالت مهادر حائز ده به شاه حمهان آب د جبهت آور دن کمو و بحت سنگهه و قبائل واجه ترایندس وقته ، و مردم نشکر در دیگه محته و جوب ر عمارات کنده می آور دند. لهدا ، بمای واحه مد کور پئیل بالاش حود بخانظت مردمی که بحب الوطن ایج سکونت داردد ، ورست د جمانیجه نهای شمهر بناه مردم حویی متصرف شدند.

ارشاد کر دید؛ بردیکه از دست مسلمین رفت؛ حالا دید دید بکنج رفتن ، بدولت، چون کوچ از پن مخیم شود، بگردد. قیاس میحواهد، خر دهلی حتی ممانده که بدانظرف او حده رایات عالیات شود. گر پیش ر موسم گد. ه اسر نخلافه رفتن قرار داد، شارع عام هو دُل و پلول بهتر، و لا السادریا ایال ساحل یا آن ساحل، طراری که ر در نخلافه کمار در، ت استقرالخلافه آمدیم، رامان حوش است ها

و ر آب و هوی مستفر لحلامه و مکان ت و حصار ایم و سعره که در عالم شدهر دگی و فرماتروائی نموده اد المقصس بیال استفد و از محیارات یی که رو دد. کعشد و افل از دارد! از ترمینی و سام ، هرار گر به ثبن آب بود، و از نع پیشتر آب ادا از رادگی، مردم آب هدد به می شد. ما هم ادال رفع آشکی نمودم آکرچه بادشهان ساف و حضر ت ادال رفع آشکی نمودم آکرچه بادشهان ساف و حضر ت شاه حیون و وردگار به شده ما بادشاهی اهب سفر نبودشت. بعد و دوس آر مگاه مهر بی بادشاهی اهب سفر نبودشت. و و در س آر مگاه مهر بی بایسیار نما داشتی و و افتر گفتی، و در ساطنت پاین خواهد شده

و زرافی خود که محنت و مشقت در رکاب قرانشاب که دود. و اد بن حبهان رفتند، پچشم پر آب یاد کود د که ولانی چنین په د و دیگری همچو لیب فت داشت. در بیت قسل و قال شاه حسن الله التماس کرد که ه سلاطین کار اسفار بحر و حصر کدر دود و رنجها و شمشیر د نبها و تاج یخشیها بد حقد د آنچه از حیفهٔ روزگار طبور می یابد، از آنها هم شدد. آنچه از حیفهٔ روزگار طبور می یابد، از آنها هم شدد. بعنی شخصی ر نخشار میصر مدید و بیك و بد امور

تعلق باو می کند بحدی که بست او مظی می فسر مایده.

بآی سرد فرمودند که دار رفقائی که در مفر مشرق بودند،

رفیقی نماند، و لا نوبت باینجا نمی رسید. ما پیرشدیم.

خدای تعلی عصای پیریم ر. که مراد فرزند عابجه من است.

بدستم داد که پشت و پهلوی دیگر ن بیاریش فرم حجید.

خداوند توانا داند که اشتر فرمانه کدام پهلو نشدده.

چون سوار مهر از نیلهٔ سپهر فسرود امده بخلوتح ه مغرب رفت، و شب تیره نقاب طلبت برخ روز فروهشت، گیهان خدیو بیارگاه خواب توجه کرد و آرم نمود. فقط،

## دوشته سابع و عشر بن

بهر تو شعاع آفتاب جهانات عرصهٔ کیتی ر طبت شب

پاك شد، و چون رور روشن کشت، پادشاه علم پماه بیدار

گردید، و مجبر ثبانم مجرا حصل كردند. منجهان بایهٔ تخت

بعدرض رسابیدند، بیراعظم نقباس محوصیان و بر همهٔ هدد به

برج حددی بعد انسا عشر ساعت و چد دفقه از رور

بر آمده، خواهد آمد.

دارایان هد سل و بر دو قسی کو ده اده ی تحویل آفت و بحدی ، یا محویل نسرطان مشی می وا وم علم ممکوت و سر مهم را یشهل و ر سرطان تا محدی شش می وا شب عبالم مذکور و سر خورشید مجنوب قسرار دده د بسدت بشب روز جتر شیاست و کارهای نبك درین ششاه

نم مره و بوم خو س حدی را بایتم متبرك تر مید سد، و درین روز درن و حدر دن و حدر دن و حدر دن و حدر دن و حدر مدن و حدر ما من و حدر ما من و حدر ما من و حدر ما من من منازد.

می منازدد.

عرض شد. نفسل م نسی کنگا که د من که ه کور دهن . ج اروهی یاج ست. رتر لال و چتر بهو ج و تبدر م و دیگر ر حبوتیهٔ حے ،ه ری رفت و آیاجیکهنڈو بحضور حاصر شد۔ چتری مشوره یبو تمودند. بعد آن حرت گرفته و ع<sub>م ه</sub>ه اور هن رات حو من المحد سفيد آملحته بشكر ترى برى ساحگال حصور و متوسلال أسال دوات أشال دو فق مستور ش حده ب له نکه و مه درجه تقسیم می ادرد ، از طرف ین بحصور کذشت. میشد که مواوی عطاله حل مهمه تقسیم د مدد م اکی رث بك و دو دو حوال محش شد. چه اچه ره رم و س و عربر س ایسه ال ۵۰ دی ده حد س مرحمت کشب پمواه ی مشر ایه پر ما ند می عرانده به شتر ن ر ودر رشد کردند که بری اوردان مدرك محل و 5ر حنوت پس فردا با الر با قبر ستاده خواهد شد.

حدد نیمس نمود، چیر ست، مروز بهی ترایداس و هم م م در دو العقار حال حافزاده بوطنش پرود به چولت پر منق لاحور دی کلیجد سعید طلع خرورگار پراگند و کردهٔ مهر در کانون شفق داخت ، حضرت در مشکوی خسروی

تشریف برده دست بطعام مانعاق محسدرات کردند و کمحد مدکور تناول فرمودند. یکی گذارش نمود، «تقصیر مهف، رسم هند است، علامی یا کنیزی یا اسپی هرکسی خرید می نموید، باو کنجد با شیریسی میخورانسد که وقا کنجد امرور حیان پداه معد غلامات و کنیزان کفحد حوار پلیل شدند. خوردن ما یک طمرف، حضرت کنجد حالیدنسد، بو وقا کردن لازم افتاده:

سر مودمد: «كنجد بعيد ميخور اسد. حالاكه حوردم، خوردم، از وف مگو ٿيد. «لاخير في عنيدا » حديث است ». بعد آسايش كردند، فقط.

بیست و هشتم سه شنبه

چو از تور خور شد منور جهان بر اورنگ بنشت شاه حهان نجیرا رسیدنسد هسریک امیر فسرمبود، آرنبد پیش، سسری مشبوار آیای قسرخنده وا که چیزی بگو تیم آن بنده وا نسرمان شه زود در انجمی بامید سر مهسران دکن

برم کسکایش ترثین یافت. آبایی کهندو بدان عمل در باب شد و مالفاس او ابندراو ترسی و شاه نظام الدی (را) در

اسامل : عبدی اسامل مدارد

مصلحت شر ک کے در آگی اسیر است، به پهنی نخطب شداد. او فاک طاب پر فرتو ت که در آگی اسیر است، به پهنی نخطب شداد. او ایکار صریح تمو د که صلاح دولت بیست که بخضور بیباید بهدا بر حبین مبین دلائل دحوشی هوید شد چون حالی حده سال عریز است، هیچ نگفتند و عیش نکدورت مبدل کرد. د.

وی آباری شیر می حمت ضیات پائیل حکم و لا شرف اهد است. و همده حو د ش مدرك، هفت به ماحر برون و بهج به بخشی برت كه ر حاب هشتاین صاحب در ركاب معلی برسم سهرت ست و ینج به بادرسین فردگی كه نزد بالل می داشد، عمایت كشت.

از احبار دهلی پسمع قدس رسید که خطوط بهگیل سکهه به ساف ندوله آمد. نوشته که سکههان ارادهٔ تساراج اواح در نلخلافه و آونزش بشهر دشتند. چونت بوشتجات شم رسید، بیاس روابط احلاص آنها ر ارین عربحت در داشته شد. حیالا ایشان بگذه مکثیسی حو همد روت.

شدگاه دحل عمل شده ، رانحاکه دراج و هاج دنغص بود ، به هم حواب شب را برور وردند. هرچند از تفکر و نخر ، ف طبع هم بولت مخدر ت احلال نفحص د.حشد ، از شدر نکردند و گفتند، ه صبر درویش برحال درویش» . فقط ـ

#### بيست و مهر چرشنبه

که صبح طلوع شده حاور شد، شاه هد یدار گشت و مجرائیان باریب شدند. آبجی کهندو حسب الطلب در حضور انور آمد، و بانفق او کمگاپرشاد دیوان اندی باقی خواهر پلیل حاضر گردیده آستان نوس نمود و یك مهر ندر گدرانید. و دو دو رویه بمرشد زاده ما ندر ساحت و امایت دوشاله نشخار حصل کرد. دو قب کلان نقره که بردن اهل همد نهال کوید، بر (ز) ا کلحد سفید و دو او زه نبت بابت شمکر ابت را جاس دئی دد در بنظی را در سرح آورد، بدرحهٔ شمکر ابت را جاس دئی دد در بنظی را درس آورد، بدرحهٔ شمکر ابت را جاس دئی دد در بنظی را در میگیرد و در منح بدا

آیی عرض دشت و ه تیما و بیرکا دستور ما مردم است کنجد امرور «هم میدهند و میگیرند، و امکه بی د د و سند بهمل بیبارد و ازو گله جائز دارسد، و اگر دوستی بملک بیگانه باشد و در نیزیطه کرده انمجد امروره از طرف هم می فریسند و به آفیان بیر ارسال سنزید و ران طرف هم عمایت می شود چنانچه مجدمت بیشو ای مادهو راو خداوید خود فرستاده ایم و و آن ایز برای غلامان خواهند فرسد ».

مجدیعقوب خان عمرف کلو مواض پالصد رویبه را که چهله های نقره و طلا نیاز کرانده بود، بحضور آورد. نقصیل تقسیم آن حدب حه بیان ه آب نویسانده د درد. مر شده دبت امرور که چارشده نو صعر است، یك صد چهاد به پثیل و بنجاه پنجاه به رانے حانبهائی و دس مكهد د ، د پثیل و میردا رحیم بیگ رست نده . همه عامر بسان و بیگات و مرشد راده هما نسمت نمایند. انهی و بادشده جهاه بخش را سلامت د را که چهاه ، در اگشت عالم شدا رسه حاص و فرهجان فسره و ده آرام ساختند.

چوں بیدر شدار، باسی ر رور بود که آیاجی کهاڈو آمد، و دویشهٔ دکهی رک سرخ، چر حشیهٔ کلانتون طلائی که دانت رحصت به که ایار هران و نبت از پثیل پافته او د، و بالای دوش داشت. بخضرت ملاحظه کناود که پلیل مناحب مرخص بمودند، و او حناب اقدس میدو و که رحصت شهد، وشاد شد؛ ورخصت نمی فدرمایم- و کار عمله بدير شميا محويق بداحته ام به . در بين كفتگو ايو دند كه آمد آمد پشل شده و کیال حشنودی بحبهان پده روی د د و اندوه ديروره ار حاطر دريا مقاطر بدر رات و پئيل و راتے حال أمده حصول مجرا نمودند. و به آنم و آبجی کهنڈو حضرت حاوت تمام و موداد. چیزی مداورات حادم حسین خان وعبره پلیل گدارش کشتر د. بعده قریب مجسر اعسان از تغیر مولوی عظم لله حال حدمت حائساسانی به آپاجی کهنڈو شد و بحلعت شش يار چه ، دو شالهٔ ملموس حاص سر اور ارئ داريس حاصل کرده ایست و پسج شرقی ایت عطای خداست الذکور

نذر نمود. بعد آن پلیل وغیره بر آمدند. و حضرت چون رویت هلال بود؛ نظم به هلال نموده بآب ملاحظه ساحند. و برسم ندیم در میزان هعت غله نشسته تقسیم علات بمستحقان کنایدند. و درون محل شادان و فیرحان تشمیف برده بقول بوی بشیادی و حوشدلی امروز چارشندهٔ آخر صغر را بروز دگر آوردند. فقط،

مقام ديكه ، روار ينجشنبه غرة شهر ربيع الاول حال حل

رائض مهر بر نبلهٔ سپهر سوار شد و هادشاه ببدار گشت شب تب، سبب خودت و رنحش که از حفیگی بها عزیزن ماکمهٔ علم که معشه قهٔ حلیمهٔ روزگار است، و جهان بناه را نوی عشفی بید کردنده، و سلی چند است که او بوضع لولیان او قات بسر کردی، و از بری بخت منظور نظر گردید، و بمشکوی اقدس حایفته، نوجود مقدس شد مجر، ثیان بار باب گشتند. از بیقراری و عبهٔ عشق قلق بمزج و هاج بود و گاهی بحرمسرا رده، کرچه تکلم از طرفین نمیشد، بدید ری تسلیه حاطم فاتر می تمودند و کهی بیرون خوامیده با برادرانش بامید و بیم محاطب می شدند، و بعمله و فعلهٔ او میفره و دند که بود به به این و دنعهٔ این فرد را مطالعه می فرمودند ،

مردم ار حسوت، به بینسامی دلم را شاد کن ای که میکفتی : «فراموشت نسازم»، یاد کن حور را هم پایانی و نز را هم انجامی، و ازان طرف هیچ الفتی و رغنتی نظهرور تمسی آهدد و ایمن بیت رسوا گفته فسرستناده

دیکھیو بھی کے بھو ایدھر کو جو کرنا ہو نظی دیدہ بارون کے ، یہاں ، سر کو حد کرتے ہیں

زیاده ازیں نوشنن مدسب ندید بلکه بکلی بر بن مساجر و توف بیست که بزبان نیم آشدا سارد. جدراك نتم حبرآ برآن شاعر که این گفته:

> میاب عاشق و معشوق رمزیست کتر ما کاسین ۱ را هم خبر نیست

عرضی و آواب ماطر از مظر نور گذشت و سد چور مد چهدهٔ مقره و طلا که بات آخری چارشنبه برای بیگات و شدو دوها و عیره و نواب مدکور مرجمت گردیده بود، از عرضی معلوم گشت و از خطرات راه که حاطر دریا مقطر فیار بود که آیا چهاه ها بسلامت رسد یا ترسد یا دستبرد شود و مدست قطاع الطر یق بیفتد، طابیت شد.

و عبرائض شدل حان و ربتم خان افغان که هایژ در حابداد آنها ست ، و ملفوف عبرضی، نواب ناطر بود، شریب مطالعهٔ اشرف کردید. عرض داشته بودند، جساستگهه و غیره سکهان شدوت نشان بر جایداد تعلقهٔ غلاهان بورش

آورده نقلعجهٔ سادات که معروف به کو ثله است ، چسپیده همگی رراعت را با ممال سم سمندان ساخته عرصه تمک نمودند. لاچار فدویان نکثرت شان و قلت خود نگاه نکرده نظر نفضل خدا و اقبال عدو بند کشورکش موافق دانسیف آخر الاحیال» دست باسلحهٔ کو ته که عبارت ر شمشیر و کارد باشد، نموده چپقلش و حمک نمایان بخالهان سخشد. و آنها در برد و میجها هیچ قسور بعمل نیاوردند.

حمسر سينلة تو شنده كيتها کر نوان شده رحمت از سینها جدا کشته دلها ز پیونــد خویش يسدر تشنيهٔ خون قبرزنيد خوپش هـزاهـز درآمـد م..ر دو سپاه دوادو درآمند محنورشيد و مناه زموج سالاح و ز کرد زمر گلین کشت چرخ و زمین آمنین ز تیر و سیرها که بر کار بـود سابات نستان و کلن از بود بریر سر تیخ رخشان ز تاب چنان ڪن ته برگ نياوفر آب سيه ؟ از عليها شده سياينه دار دلیران بر آشفته دیوانه وار سواران عنان در عنان تسانند

بلان روبرو نیز بشنانند

ز تمشیر چاك انكری تابناك

برآمد زهر جانبی چاك چاك

مشبك شده حینها از سنان

بلا ز ن مشك بماشد حکنان

ر عاطید حشدگان در مصاف

شده پشته بر پشته چون كوه تاف

همه روز تا شب دران رستخیز

دو رویه همیرفت نمشیر تایز

محص شائیدات یزدانی و توقعات قبل حاق نی که در هم و قباس نبود، فنح و نصرت شد، و آنها ر از پیش رد شنبد چون قلت مردم اود. تعاقب بعمل نیامد.

> تعاقب نمودن نه از راه بود که مرد اندك و روز بیگاه بدود

ر م طرف بیست و پیچ کس شریت شهادت چشیدید و و صد مردم آنم علف تیخ بیدریخ گرد دیدرد. حالا رحت دیار از مردم آنم علف تیخ بیدریخ گرد دیدرد. حالا رحت دیار از بن نواح بردند ، و سه کروه کوچ عقب ر هیژ کرده حیمه رده ،آند.

عرض السردند، نصرت لدونه بهادر الميرفرنگی كه ملازم راحهٔ حرے،ور و برفاقت رای رتن لال بود، با باش حود رك توكری بو رك توكری كهدو درود آمده سخن نوكری بو

کرسی نشانده. ارشاد شد؛ « تلیر از شاخی پرید و بر دگـر شاخی نشست. بیوانی رسم اکثر طـانر طـیر ن بود»-

قریب غروب آفتاب علم الب پلیل به رائے حال بھائی
و آ پابی کھڈو حانسامان بشری تقبیل آستان کراہت نشل
رسیدہ بعد فروغ شمع و چرغ غروکش حود رفت به وقتی
که در حضور انور بود، دیگری در ل بزم راہ ایسافت و
مذا کرہ مازد که بعد دواردهٔ وفات سرور عالم، صلی الله
عیہ و سلم، بسمت اسلام آاد متهرا موکب هایوں نوجه تماید،
و درین دو سه رور حادم حسین خان ملازمت حصل لندو
در یك دو روز در دیکہ بدموبست پلیل شاود حضرت
فرمودند؛ ودرانچه استرضای ایش نست، همان خواهد شده۔
وقت مقرر قربای مقام بدای بالا شحرك درة الا بدل الله و

جمد دو ع

عدر کشت و بیدار شد بادشاه بر اورنگ بنشت با فدرو جاه امیران دانا و فدرمان پیذیر رسیدند در پیش صاحب سری بقدر خودش هدریکی جا بیافت چو سر را ز فرمان داور نتافت

امرای پایه تحت استسدد کورش و تسلم حاصل ساحتمد. اخبار دارا لحلاقه ز نظر حمان پرور گدشت که تدئل راحه تراینداس و کمور بحت سمگهه پسرس که صبغر است و نهم ه م کدشه رور چهرشنبه رشم باشکر رهگ شداد و برسم حد یك یك و دو دو سه به غسل جمد از شهر برآمده بحالهٔ نمسل جمد از شهر برآمده بحالهٔ نمسی و م نمسی حد کرافتند و در انسای و ه حبر عی حال که بری آوردن شان رفته او ده تا ته در حورد.

بدرش معا خبر نود و بد حود رسید. و غیر صدق معروص بدرش معا خبر نود و بد حود رسید. و غیر صدق معروص دشت که شج ع دل حان لمصره ف به حاسمان در مستقر خلافه اکبر آباد انگاهداشت دارد و درگ با روهیله ه و مردم و دیم معتبر حود عبه و موایق درست ساحته ، رر المحو و سپ و جزی بخسم ارده ، مرده در حوب اعتباری انست برگاه میدرد ، و از ده دیگر در سرش ج کرفته ، مستمد بجنگ است یک کهت ، چد رور گذشته که در حبار نوشت مستد بخک میدر دو د بیم شب سه شتر معه در و چ بزی اسب ب د حسار بر آورده آزوی آب جهن و سند اگرچه بر دروره علی علیه لمکه هی بالن شاهی شایعت ساحتمد که بی ضابطه عمر و د تر دروره و انجی شود ، ما سود ایکرد .

ارشد شده محیال سبرد درد. فسوس در وقنی که حبر کشمه شدن فر سیبخان رسید و مددولت آنجا بودیم و هوش و حوف جان دشت و هویج دکردیم ا طاکه سرفر ز فرهودیم و امان جان

و امل: معه

۳ اسن: هو استن

د دیم الله یک که شکمه هنگی ست از ریاض عقل من خواهد او در حالم بدان شخص مادد که در ول نفهمد و در آخر ادامت کشد ».

ار نوشتجات صحیح شکر بابویی، المهر و حار در بافت گردید که وی عبور جمن از منهرا کرد و به هنسباکیج منتظر رسیدن مردم متعینه مقیم است. بعد منحق گشتن مردم بحالات خواهد کوچاد.

معرفت شده نظام الدین چند کشتی بارچهٔ بوشکی حبت مرشد راده ها و ستارهٔ پثیل ر نظر کذشت. چون برای میان صحب ، مدطلها، بود، در وقت ملاحظه رشاد شد که پثیل واقف است که بر میاب صحب نسمت دیگر شاهنزاده ه خیلی طبیعت من مصروف است. لهدا معاوم می شود که منام میان صحب پوشاك حوب و عیبحده خو هد فرستهٔ دید.

چانچه بجدر د شنیدن این سخن پایل بك کشتی پارچهای مغرق نخصوص میانصد حب ارسال حضور کرد. قسر دان رای درای حمان پسیری عقل عقلای گیتی داد که بسخنی حوال پارچه ها بحکت عمل از سر منشاه صددید جنوب گرفت.

چان شاه خود غرض و خود مطلبی است که در عصر ما سایسهٔ ایزدی است زروی بقبن کر مداسد درست ا
که خرمهره ها ارتن کس درست ا
بلست آیسد از عجز و زاری پچکل
نسازد درالت امن لمحه درنگ
شخکوه شهی را تهد بر کنار
ستسانید درم از گدائی نوار
چنین حکت زر ستانیدن بدست
زایسد بگیتی دگسر زر پوست

من بعد بعجو به سمسرلاتی که از درون سیز و از ورون سیز و از ورون سرخ به نی درصع پاتیانی حیلی حوشنیا ست، و دو فیل که یکی بالهه و دیگری کلان و نامی حد گاه دارد، و بشن هسر یکی این دو بیت بوالهیض فیاصی راست می آید:

پیالی که اگسر بروز جگش شاهان شوند سانگ راگش بتهمند ز سر کلاه تماموس چون ترسیان بانگ نساقوس

خاصه بری بدرگان حضرت قدر قدرت فدرستاد، پایل از مظر آور گذشت. بجوبه و پائههٔ میل بدرجهٔ قبولیت رسید، و سامین که میل کلان لیگ بود، بسدن تمرانگ شانی

ہ اصل ی فاقیہ مکر رہے۔

فسرستاده و لطیقه گفته که این قبل مه پتیل مناسبت حسی دارسه یعنی بن هم و او نیز لنگ است.

رو ده شااه یکی به بابو با و یکی اداروغهٔ قبل حافهٔ پائیل مرحمت گشت.

چون بر عدرصهٔ گبتی قدب شب قاب ادا حت، اهل اردو بخون بر رشد و حمن بناه حوش بخوند. و باسی که شب رفت، قسرنا شور مقام نمدود، و از شورش رحل طبائع مردم فدراهم شد. فقط ا

شذبه لا سيو م

که بی مقبله و مقالمه سپاه کوکب ر حورشید رخ نهفت، و بی حمد و تردد بر حصار بیلی سپهر، سپهدار شرق برآمد، داور روزگار بید ر شده، پس از ادای نمر و وطائف و اوراد مقرری بنابرین که ایس:

# همه شب تب یگاه بنادگ خروس گردنت شاه بود و ران عروس

شب رنده دشته او دفد، بر نبدتر حواب من عد نموداند کرچه عشوه کی گسمجی شوخ طاعی، ثمك طرافت ر باشبر بهی، مكلم شورعجته، عدرض د شت كه اداب استداد و بگاه خواب ممارعست ، چنانچه شداعسر كوابد،

## حفتن مسح ندور میکاهد عسرت آرد، حدا شود بیزار

ما در حفت ۱۵ ر نخو که غلبهٔ خوب و مادگی، تنب بیداری بود، کوش نگهمارش نکرده فی المدیه بن شهر فسر موده حدید د.

رو کاهد، عسر ت آرے میں حق شود آؤردہ کا ر می نخو ہے ترک کے ردن، حن من الحو،ب سمر

چون بیج گهرای رور برآمد، و طئر رریس حمیم مهر، اوج کرد گشت، و خمیار شدیم رفیع شد، درورگل ملافت حلوس عموده، مجمد تیر شیر گیرفتند، و هریکی بمشدهٔ جمل با کیل دحیره الدور نشط کردید.

عسرض شد، یك ساس ر شب رقه مهر و راحه که نعوان طی کوده نعوان شدند بود؛ قر سب ده کروه زمین طی کوده میرودگاهش رسید. جون آن اهبان که مرد از سواران ر هسرن است، در علی گرر دو لفتر حان ح گرفتند، ایهذا

مهاراوراجه دست ار آنها برداشت و هست بهدر و راجه فراینداس از بامد د درون دیکه رفته، در حویلی، رتن سنگهه نشسته، سوال جو ب حالی کرده د دن قلعه بامیر مجهدین حسین قلعه در درند.

ار روی خبار شاهمهان آباد در یفت گردید که سکهان از پژاو خود که شش کروهی هاپژ بود، ناحت آورده جنگی عظیم را شادل حان کردند. را بخال کوشید و قریب سه صد مردم محالفان علف نیسغ نمسود. آخر عمهده برآ نشده بسه کالمه مکایشر کر بخت و سکهان هایژ را غیارت ساختید.

در افتاد در قلب اهان شکست مخالف بتاراج حکشاد دست سیاه نخالف بر ایشان که خاست به منارت همی تاخت در چپ ور است به سگاه سکهان کران ته کران رمین شد زبار غنیمت کران زمین شد زبار غنیمت کران دل و دیده مفلسان کشت پر دل و دیده مفلسان کشت پر کسی کو بخنانه قفاعی نداشت کر ن مایهائی ز غایت برون به بدیدار زیبا، بقیمت فدوون

رده آوده بر آوده در هر قطری طلم گف بحمر من و جو اهمر بمری سه سر ۱۰۰۰ یه چند ن در آمد سار که در باید آن در ۱۰۰۰ دس شار

حهان بداه داستهاع غدة سكهان مغموم شده فمرمودند:

بر املام شد نشکر کفر چیر ز رویاه نگریخت غرنده شیر د تم، چه یسری کدر چرخ بیر؟ چسان داردم چترو کشور سربر؟

چون افتاب محط استوا ا برآه در علی تشریف برده حرمت فری هاعت عصمتیان زرین نباب شدند؛ و سه پهر در در حم ن مد ر کردند. حبر آمدن پائیل پخضور بود. آنی روز رائے حن بهائی آمده و آستان بوس گشته، پس ان عرص کورش و نسایم پائیل انتماس ساحت که بنابر کاری پائیل حصر نگردید. بعده حضرت بوی حاوت کردند که بوئی حصر نگردید. بعده حضرت بوی حاوت کردند که بوئی اران نکلم بمشمی نرسید. و به پسر وشکچی، پائیل و آورندهٔ کشتمی پوشکی که در ور حمت مرشد زده ه از نظر آبور کشتم ی پوشکی عظمی شد. یعنی به پسر نوشک پی دستار کشت ، عطی عظمی شد. یعنی به پسر نوشک پی دستار سرخ سانده و معه گوشد، و آورندهٔ کشتم دوشانه ها عایت گشت.

رور بسق ماند.

قلعهٔ دیکه خالی شد. و میر مجمد بن حسین از قلعه بر آمده،

ملازمت هست به در و راحه نوایسداس کرده، امیادوار او زش

و مرحمت پشل کسردند. و دتوبتی با نشانه ی پشیل نقاعه داخل

شد و پاش راه ژو ملازم آیاجی کهندو کشت. می گسویند.

کو لیسار برود.

همگام شام راحه نوایسداس و همت بهار از دیکه.

نفد وکش خودها آمداد و شبك عمل شدن پلیل بشهر و انعهٔ دیکه در توپانه و پلائن پلیل شد. و ا شبك توپای بروج حمار دیکه نیز گردید. چون از دروغ پریوه ۱۰۰۰ کو اکب عرصهٔ کیتی مبور گردید، پاشاه طل شه در مشکوی ملی نشر یف برده سایهٔ بسد بایه بر عدرانس قدر دشك المدختند و بر عرضی، اقرخانه دستخط مقام نمود دا جانچه زه ن مقرر قرط شور مقم مقم کرد و شکریان بخاطم جمع نواب گرایداد. فعط،

چہارم ، یك شنبه

چو شد نمارنج مشرق صبح گاه ن سفید و سرخ، چون سیب سیمان رمانه گشت اراب نمارنج سازی مشعمدو ر در سارنج بسازی برآمد شمیع سا در د.۱ جمشه فر ر کے سیء در هیچه خرشید ۱ریابان محص خسروی که هرکی مست بادهٔ حصور بود، عشاهدهٔ جمل اور مدهوش گردند و کام دل رسند.

از روی اختیار در الحلاقی عمد مع حمرن بدی آه که سکه را ایمی، یعنی حراج، در ملک علقهٔ شدل حان کرده، و رست در مشار الیه برد شده، عبر در گذه مکتاشر عوداند.

ق. ب نشم عنوص شد، بلیرهٔ حدم حسین حان برسم، عرا پرسی، و سبب حال مرحوم بلیل آمد و النقات بسیار بر موجی دد کرد، و بحیمهٔ همت به در رفت او یك باشههٔ قبل و سبی تو مع صاحت، بلیل سب و بسده کرده و ستوده گرفت و از نج محیمهٔ اله در دیگ حان تو حه نمود، دامه برده ر در در در سرآمد ر دره بر ۱۰۵، در و بسه ها معنی و دره و ده، و مه ها تبول مرد و حده، درو حده برده و ده، و مه ها تبول دخه، درو حده روده نشست حان مسطه ر چد کشتی، و شک در در اران جمله لک دست و شود اران جمله لک دست

سند مجد حال صاحبر ده البمس كرد، راحه نو يبداس مردم بثل فر حد مانزاد فاستد و قرق جايد د كرد. ارشاد كشت : ه چون شم پاش ما مي ناشيد، لهذا راحه با شم نمص میدرد. حالاکه پاتیل می آید، او فیهاانده جایداد شما قرق بدر خواهم ورد»

زهی یادشاه که آن کس که رفرتش کند، ذلیل بشد! دیگہر در محمل معلی هیچ مدکور تا وقت خو ب نگشت۔

> چو مك حصدهٔ شب مگردید آخر منك خفت با ملکه بر تنحت ماخر چو شده حفت، حفتند چهده رهی از بن پس همه نو ج شداهنشهی

فقط

### پلنجم دو شلبه

که از فروغ نیر گیمی فرور آفق مدور شد، پادشاه گهان پده بیدر کشته حنوس فرمود، و للمعات اقبال عرصهٔ حنهان ر روشن سناحت.

ا احبر شاهِمهان آدد آمد و اد روی آن منکشف کشت که سپره قبیل سکهان عبور کمگا عوده، یی این طرف هر است. و دُل دیکسر می آید و رُاو سکهان سدهان است.

آخر روز پلیل بحضور انور حاصر گردیده، کلد طلائی،

العمة دیکه و یک صد و یک مهم سدر گذرانیه، از روی

نوارش حقانی اشرفیها کرفته، بدست مبارا کاید مدکور و

دستار سریسته با طمرهٔ بادا به و دوشالهٔ مابوس خاص که

حهالر بادله داشت، و حامهٔ شال عنایت فرموده، پایگاه پلیل

ر بخمیم سران جه بی و هندی و افراحته من بعد به دور محد در برای چلهی، حدوث د شدند که کسی بران نکام آکهی نیرفت و برای چلهی، حلاصی، حساید در سید عدحان که سواو تهه و غیره است و مهر بان حل که کثهه من است، فر مو دید. پثیل عرض که د، عد بایشان داده حو همه شد. انقصه باوجه د سمی شاهنشهی چلهی گذاشت حمایه اد انها بعمل نیمه باد با یکه عفدهٔ درکار وشان فته د

و پسر مربصی حال قربیج را د، مرد سانش عبسات او حی ملم ر سحند. و از شاد پثیلی شد که رود حود ر قرم و بوحی رساند، یحرا که و منتظی سیال مردم متعینهٔ الن وی چهرب فدر دب بمنهر و براد بن دُم ه دارد و پیشتر مکو چیده

چون کو کب رور منقب طلبات رفت ، حسرو بجم علم عباسی بر فراحت و علم و قبلهٔ عالمیان تارام خفتند و چشم از دیدن نیك و مد یه شداند. فقط .

اششراسه شله

چون طائر روی جاح مهر بر پرواز دشداد، شاه کینی باه بر اوردگ حلافت حلوس نمه ده، مجسرای بادگان کان کردون اشده کردن و در ساک امرای باید تخت هر باو د آباجی کهندو حانسامان حصر شده، منشی ه فرسی

حوان خود را بشرف تقبیل آسنان کر مت ترحمی و بید.
و و پنج روپیه بذر گدرانید. آنگاه حانسامان بدکور
عسرض کردکه کاغذ حاسامانی ا این کس حواهد فهمند.
هماوقت بحانسادی معزول حست انهمانیدی کاعد بمومی له
ارشاد کردید

وشقجت به شجع دل مان شرف صدار بفت که قلعهٔ مستفر حلاقه آگره را اوضع پشیل گدارد بر رادل حاص و عم حاری است که او سامان حمک درست دارد و مستعد است .

عرض شد، وکلای رحهٔ حسے بور و ربی رئی لال ر پنین رحصت شده و رکامات درواره کوچ کرده بزیر شاه برج فارود امده د.

ا سن: حاساق ۴ اصل: بمحرمان ۳- صل: كاسس

عقتم چېر شنه

که د او د یاشاه پخرخ دوار عبرصهٔ رورگار روشن هد، و طلبت شب یك سو گشب، رمان مقدرد شده کنی ده د سداد کردیده، مجرای در یال بزم همایون کردت

عرص شد، و حلا ی حے بور که ریاب رحصت الله و الله و

بعد آن دروی عمل نشریف بررتی فروه دند آخر ور ر آمدند چون کرکب رور غروب شد، آفتاب علم راب غدرات متوجه شد و ماه در حشن طالح کشت حق بیاسود فقط.

إللحشلبه هشتم

که فرش رورگار پرند او کب سوشت و چادر رو سود نگسترد، شد کهان په در قصر خوانگاه برآه بر شد د وطائع مقرری مصرام رسایات چسون اسبیب کسل مراج هی بیست و نه روزه مناه میسارك رمضان نضا شده بود

صوم داشتند. نگاه مجرائیان پشرف مجرا به و بعنی درد. شما دیب رام بخشمه کی قسر مسودند که «چسه معنی درد. شما احبر ما ر سکشف می کنند و این که بجای حود می کوئید. سلطنت به دادن قامهٔ دیکه به یقیل ز حانه ل نمه ی رفت. عبط گفتن چسه فائده دارد ؟ حود پخشم انساف سه بیسه که درایام مختری محدالدوله و رسان را دکی دو اعقار لد. اه جه جیز نگر دید که دیگری ر سه بدی دد می نمائید.

و بموقف عرض گذرش شد، رای رئزلان ب و الای حریب بکو چیده و دستك بیست و بسج رویده روز بلای صاحب بابت نقبهٔ معامله كد سی و بسج عسر ، روییسه بیشد ، عوده اد چنا بچه چند سو و جنوبی بایگاه حصه پائیل م

و از احبار شاهجهان اباد بسمع احلاله رسله. مف ادوله اسمار است و تهديج بياهاش تم ن شده.

خبر دار النهاس کرد که البایی بشرف رحصت از حضور پایل صاحب سعادت حاصل کرده ، و ر و ر وکش خود طبل رحیل و اخته قریب به دروارهٔ دهلی دیکه قرود آدد کلیانگ ست، بر ه مو ت سه دار الحلاله حو هدرفت.

سسمان حمان و قسم حمان و صدیق بیگ ممان و راحه ممورت لال و کیل طفر باب حمان تعیمات اساحی شدامه و مهریکی پیٹیل مساحب درخور و خست عسایت کرد.د. و دلارام کافر ر دوشداه و کوشید و سرپیج حواهر مرحمت کرده ازی کرده اور مرحمت کرده دروی بیاحی ر طرف راحه براید اس سرف، ازی مخشیده مرحص ساحتد و مهاراو راجه ایر متعین اماجی شد لیک چون ساعت رحصت او به د ا خلعت ایسافت.

> مس ردش ساست دیگری میدارم ار کوچ و مقام بر زرد چون آرم حجدت رده م، نصیب می حجلنهاست ران کار که ساحتم، دلیل و حو رم،

چون آفشاپ پس کوه , فت و زمان اقطار صوم رسید ، روزه قطار کرده بمشکری معلی داخن شدند. فقط که بغدرت نادر برحق صوفی شب رانده دار ار آقی های سر برآورد و بر سجادهٔ نیل فلک بر ضت افر بسدهٔ حور و مالت تیام و رزیسه و پادشاه فرحنده کیش یه ر شده مراحم عبر دیت و پرسش یگانهٔ پی همشا بتقدیم رسایده روزه داشت و پر و رنگ حالات حاوس نمدوده آریسال نزم همایون محضور قدس احتصاص باشد.

عرض شد، ناجی کوچ کرده دو کروهی این طرف ہر سازہ دست ہوں ہاکر دائرہ کرد ، ران جب کہ وہ ہے اقسانس ء لی بدریسافت ماحری چگوسکی و براه و آبندی مرغوب راحت ، از برسانه استفسار فرموداد شخصی لتم س کرد که وساده موضعی است معروف و دامبان کرهی ااقت شده و کتب هندی گو ایا تر اند مت وسبت مند دش مترك دانسد، و رسیدن آبخا نحر می شماسند. نقساس و کمات آلمپ مولد را دهکا که محبولهٔ کرشن لوده و مسکن و موطی برکهبان که بدر رادهکا بود. همین حاست - حاصل کلام زمین آ محا محبت ر و هو ی آنجا عشق فزار ر سات و دکور آب اواح بوی محبت پدد ، ر از باشمه گان آن مکان طريقة نمار و سنار أشكار؛ . حمائي حوش ومكاني دلكش، قبابل سبر حصوص در برشکال کرچنه درکونه آب بولت لاکن در و سات عجب کیفیتی یبد می کند . مختص و ی تارکان دیا مکار به د ، باش نیکو ..ت. تعمری قدیم

و معیده ی عظیم بالای آه د د ر د . در عمد بر حیدر سجان ساکهه یه رویرام می کشره برهن که مباطن او همین موضع او شه، ومانه موافقت ساحت واثراد روزگار بدوی ترد مخالفت نباحت و و مقرب برحیددر گشب چول ار خ حوصله بود ، حویالی های کلان و عمرات عبالیه ب کثر حفاعلی الخصوص درین ج نناکر د. برو بر ملند که از بروجهای بلکی نشان دهد . و حوضهای و سیع که بساد کو تر از حاطر پر د؛ درست ساخته شرق بردامه تودیك به آبادی تالایی عظیم و بخته از بنای اودت که آش درخشك سال حشك نمی شود ، طبق ز ، بن شكید غربي تألاب مشرف بر ساحل أن عمارات كالانست. و هر چهار طرفش بروج پسدیده درختان انسام و طار رب حوش کلام تشاط بحش حساطر تحمکین و طباوس رتساص سط فرای طبائع حزین، پیشتر از برسانه عسافت اندکی در صحرا دو اللب مخته است ملب از آب كسوار ومصفا که یکی را بریم ساگر و دیگری را مهانوکهر حواسد. و مابین و - سه و ندگا و در جمکل بموضع سمکیت است حمای ه و صلت و ۱۸ ست ر دها و کرشر . و صوائف د نان مد و راویان مد چنین خبر میدهند که در رامنهٔ پیشین چون أتش عشق ز كانون رابه شعاء كشيده، از الدُّكَّاءِ كرشن و ر برساسه رادها می خوامید و عدوصه مسکت نخنی و

١-امل: برجدر

محتجب ر انظار نظار کیان مکام دل می رسید معار ت با دیزه و سالای خیام درد. و پیش از ال سگاه و پیش از ال سگاه و پیش از الدکاه کو کلابن است دفخه یش پسندیده بر سرحتاش سام کنم اثرت در حدن افرون ر بیان ، و حویی آنجا متحاه ر حوصله قد دو ربیان ، در مسان در حدن ایلابیست محته که جهر طرفش زیمه درد ، آبش شیرین - اگر عدش کو بعد بح و اگر مردوسش شداسند، رواست - اگر عدش کو بعد بح فارغ الدل در نجا آسوده ، و عابد ن عبادت کیش فارغ الدل در نجا آسوده ، و عابد ن عبادت کیش میبدت ، شغول گردیده .

مکارے فیانل سیر است وجب ی درونشان دگر رو نسود جائری مکانت مضان!

حضرت رشاد کا دندکه ۱۱ گر حد شمت دهد، در جنین م مسکن کر سیم و بفراغ حاطر تشسیم »

عرص رسید، دستك سواران مره که نوكلای حیبور اود، موتوف شد. همور الها كوچ نكرده اند، وشامگاه گذارش شد كه بحیمهٔ مهراور حه آیاجی كهدورفه و مواك و ایك کشتی حو هر یك دیرو و می کشتی حو هر و عطر و پان گرفته اه د و بسده مردم همراهی آیادی میهر و راحه حلعتها داد

واحل مكان و على

چمون رو نهٔ افظار آوسد. وره افطار فسرووده درون محمل باکن و شرب برد خقد و مناه نو ن عفت کیش شطر نے نشاط البحقد، فقص

شنه, دهم

چو مهغ مسع ررین اسال بکشار عمروس شام پا در حجله سه د حبهاداور رتخت حواب بر حاست سر بر هفت کشور را بیاراست ساه راگ حلافت شاد انشست در شادی کشاد و اسال عمر بست

حضار پهایه محت ههایون بشرف است بیوس مشرف شداد طهاب علی خان حدواجه سرا له بشکار رفته او د ا بعد ادی بت فار و چهر مرعای شکار کسرده آورده ، بعد ادی کورش و لسلیم در گذراید ارای که جهان پناه صائم اس داد ، فره و در در در در در که به یقیل رسانید بعد آن کانهجی وکیل موسی در سن فرسگی که پیشتر برفاقت سیف ایدولیه سود ، و در بن ولار فیق نواب ناطر است ، دولت ملازمت اقدس در دات و یک مهر ندر گدراید و بدوشاله و گوشهد سرفرازی در در در و عرضی موکن گذراید از روی آن

عرض شد؛ پئین جهت شکار سوار شده و حصت مهر و رحه که بوانات دیری خو ها رافت ، امروز هر کنند و مقام اسایی به برسانه ست د ر خیار دار الحلافه نسمه مینارک رسید که دخه الدوله مریض است و مهیحی دیاهاش نمر دار شده فر مو دیا ۱۰ د خدا حافظ ۵۰

ر اکبر مد علی الاتصال احمار آمد که شجاع دل مستعد سه حک است و سماب تبرد که مراد از استحکام قلعه و داره ست بو حوه بهم رسانده - چون رور قریب سصف لهار رابد درون محل تشریف فرون قریب سصف لهار رابد مدرون محل تشریف برداند و او اخر روز در دولت حاله حلوس قرمودند - عسرض گردید که مهار و راحه به بسرش بنا بر ملاقات بخانه آپایی کهندو رفت - مشار ایه همت کشتی سه بسراو تو اضع کرد مشار دایه همه گرفته بسراو تو اضع کرد مشار دایه همه گرفته بسراو تو اضع کرد مشار دایه همه گرفته بسراو تو اضع کرد مشار دایه شیری متو اصعه همه گرفته باید داد.

بعد ادشام عدوارث را نزد آیاسی کهندو ورستدند. فرمبرده همر و مومی الیه بخضور حاصر شد. حمان پناه حلوت نمودند. آیاسی کهندو عرض کا ده «علام پ آسکه ت ین وقت عسل و پو حا تکرده ، دسیرین که بعضی مور ضرور دشت، و در خدایت پلیل بود ، دسترین که بعضی مور شرور دشت، و در خدایت پلیل بود ، دستارت بساط دو س ترسید»

هنگام فطار، افطارصوم نموده درون محل رفسد. و هرچه م <sub>هر ر</sub>سید خوارده، چشم حمان مین پاوشیدنسد. یعنی شخواب اشد شدند فقط بار مهم دبیع الاول سال مدکور بهدوت قددی که آغار و شخام هر ممهام و شروع و حتم هر کلام دوست شب مجمو گدشت و رود معیش نماود دشد و سرم آرای طارم جارم پر ور دگ بیلی پر آمد حضرات شاه فلك حاه ز حمه حه نگاه بر آمده بر شخت سلطات حلوس قرموداد.

عرض شد، منهار و راحه اول عجابة همت م در رابيد يسألفاق وبحدمت يثيل راته وحصت همرهي الباسي كرفت وحبغه باسريبيج مرصع وشمشير يافت والدبوانش وام بابوك و وکیل اعظم وی هوشدار حال جادر و همر هی او مبر کړ م را نیز خلعتها در خور آنها پٹیل داد۔ فردا موافق ساعت کو ج مرساده خودهد کرد. بعد آن چون بسیب صوم داشتن و ار را دیب زدن و رمانیان طاه ر حاطر عاطر ر عضبی جمه رسید، بی محاسا می آمکه حاط بیگاسه و بیگانسه منظور باشد خيم حدم و مقرون مخاطب به حافظ عبد ارحمن شده فرمودند که « نشاهانله, حالابه ببید. جمه قسر در کون شمان چوب ر سکو له سدرل (که مراد از مرادم جنوبیست) می کدایم. به حفظ در حدو ب گفت: ۱۱ خبر ، حضرت هر چده می حو اهاد ، ، مست حاص حر نمی کند که از دیدگر ن می کااند ؟ آخر م راه وشال سگاسه و مار آن حضرت و لائیم یار

عهد تمری آما دران سلطت عرش منزل در رو درخ و شاه مامها و تکلم نجز غیم لئم اس گروه شقوت پژوه کفار فیجار حوبی را هیچ نتوشند و نگفتند طرفه که حبهال پناه ندست اینها حود ر چسال پنای دارند که نجر نام اشدن سختی بر زبان نمی آر ندر حتی این که ادائیج که قوت خلافت نماده و نور اینها لاف شدهی میرانند و کرس پادشاهی می نواراند و ناهمل حال او بیای دولت چانست که شخصی میهوس ری طلبه چوال توات ر حالیت خانست که شخصی میهوس ری طلبه پول توات ر حال او بیای دولت خانست و حجل شده کفت و داراند پکیر بر درید و خفیقت خلیمهٔ ر مدان هم محدور حکم نضه و تدر ست بکیر بر درید و خفیقت خلیمهٔ ر مدان هم محدور حکم نضه و تدر ست رضای سهی کدد کاره میه

قریب یک بیم پساس روز برآمده در محل تشریف برده چون اخر رور برآمداند، بعرص رسید، دو پاس رود برآمده بود و مده بود که رای رآنلال و ، کلای راحهٔ حسے پور، چه ن افعه ل معامله کرده ، آنچه بای بود درجو هر و عبره د حل سرکار پلیان ساحشد فرشاه بود درو زه ، سابرین که هوده و کال بعثقاد مندیس و متهر برسم طریقت خود در ند ، نمنهرا کوچ بهسودند ، بعد قرغ طوف آن مکان و ریارت بتحام ، ه حسے پور حو هد رفت

من بعد بسیل حکایت پر دیان کراست ترجمان کدشت: «دوباره سکهان عبور گنگا کرده، چندوسی را عرت ساحتید وسیف اندو به بیمار است » حبر معروف بحضور ابور مدکور شد که مردم سف اندواسه سه نسواب ساطر پیر ستند و پسو و دریگی ر سیف لدوله حامت دلاء در و تحم دل دو از آرد مساعد انسساه عام و آب و هم آورده به مردم حود مه کشته و انگاه بدشت در در غسر ش که همگام و وساد دید می شود.

چیا روز تم مد، فطار صوم کا دیا درون خوایگاه داش نم ددد و بر عرضی اقار حاله دستخط مقام مزیل مودید و م شاب رفته قراری مقام باید آویژه شد، ویاقیال دانده عام دیدار شخمت د

مدب تمالف و تر سب این حراکه به و قاتع عبالشاهی موسوم اسب، آن که بساتفاق حسه بمقیام تلپت تعلقهٔ حصو

> در خور ایت بامر مصطفی شاه عالم را بود حدت حزا

تمام شد وقائم علمه هي از روى اصل كتاب اقل رداشته شد رور سه شنبه هشتم ذبحجه سمه ورويه هجرى درالده عظيم آباد يلمه دو پهر روز برآمد، الكليف مصنف الده الله عظيم آباد يلمه دو پهر الزار الله فراع يافت الله

ج ج<sup>7</sup>ج ج

۱- اسل ، انقریپ

## تشريحات

## ص ۱ سط ۱۰۰ م درشان او لولاك ... ... بازل شده به

اس مسارت میں ہوں لی عصر استبدال کرنے سے نجا طور پر یہ سیال کا حالات ہے۔ حالات ہے ۔ حالات ہے حالات ہے ۔ حالات ہے حدید اور آن کی آبت ہے ۔ حالات ہے حدید اور آن کی آبت ہے اور حملی ۔ حدیث ہے اور و مالی ۔ حدیث ہے اور و مالی ۔ ملاحظ ہو شدکای کی الد الدحید عدید اور ۱۱۰۸ مطبع محمدی لاہو وا ۱۲۰۸ م

ص ۱۲ سط ۱۱ مرده ال مه الويس ۱۱ ساه قائم کے عبد میں ال ایھی عدم کے سادناہ و قب کی ت ربحی لکھی تھیں : ۱۱) علام دبی حال اس بھکاری حل روشن الدر له رستہ حکل ال کی گان شاہ عالیہ دامه کے دام بینے دو سوم کے اور رایل ارتبا ان سر حائلی سگان کی حرف سے ۱۹ ۱۹ء میں چہپ کے اسلام عو چبکی ہے۔ (۱۱) عبد علی حال ال کی گاب کا دکر تقیع مرحدن ؟ شام عو چبکی ہے۔ (۱۱) عبد علی حال ال کی گاب کا دکر تقیع مرحدن جگه کان ۲ میں علی سے میں خالا عالم نامه علی کے دام سے آیا ہے ۔ اگر اس جگه کان کے منطق سے بحد بحدی خلام علی حال کے بحمد علی حال میں دکھا ہے، تو اس کا فسمہ علائش کر ہے کی صو ورت ہے ، میری علی سے ابھی تلک اللہ کا کی سمجہ جیں گزوا، (۱) حشی منو لالزا ال کی گئاب کا ذکر ایت کو آل سے کہ میرا سنجہ بیر گزوا، (۱) حشی منو لالزا ال کی گئاب کا ذکر ایت کے اور یہ بھی بنایا ہے کہ میرا سنجہ نے مقاور یہ بھی بنایا ہے کہ میرا سنجہ نے مقاور یہ بھی بنایا ہے کہ میرا سنجہ نے مقاور یہ بھی بنایا ہے کہ میرا سنجہ نے مقاور یہ بھی بنایا ہے کہ میرا سنجہ نے مقاور دوای منو میل فلسمی در رای صدادہ مناصی دریئوی ہے تقیم الاحسر ، ۲ ۲ میں دگف و ۲ مو اللہ کی بھی اس کا ذکر گیا ہے دیئو کی شام کا ذکر گیا ہے دیئو کی ہے دیئوں کے دیئوں کے دیئوں کی دیئوں کو دیئوں کی دیئوں کی دیئوں کی دیئوں کی دیگوں کی دیئوں کا دی دیئوں کی د

اور ہر دوبتگہ اس کا نیام دشاہ سامہ ہ شایا ہے۔ (۳) مرز ا جماں بگ سامی ا جیسا کہ محموطہ نفزہ ۴۸۹٬۱ میں ہے ایسا حرز ا محمد جسن بیگ ساتی ا حیسا کہ طبقیات شعرای ہد مواوی کریم الدین: بردا میں ہے۔ اس بے شاہ عالم کے حکم سے بطرق قردوسی شاہ نامہ ہی کے دم بیم شاہ عالم کے حکم سے بطرق قردوسی شاہ نامہ ہی کے دم بیم شاہ عالم کے وافعات سلطنت نظم کو د شروع کیے تھے۔ مگر ان دو تو د شد کروں میں صراحت کی گئی ہے گہ دامی یہ ساتی اسے یو دا کرمے سے بہلے ہی اس دیا ہے جل سا ۔

چو دکه موں لال کی گتاب شاہ ہام کے ہمہ کی بہت عام تاریخ ہے اور مسٹر ہرنکلن ہے بھی اپسی انگر بڑی گناب ہاشاہ ہالم» میں اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اس نا پر میرا خیال یہ ہے کہ بعید جیں فراقی ہے اسی شاہ نامہ کو مراد لیا ہو۔

ا ص م سط ۱ و احدثاه بد سیر البتا خرین : ۱۹ ه اور حام حمل عا ۱۳ حزانه: ۲۱ میں لکھا ہے کہ ۱۰ شعبان ۱۹۵ (۲ جون ۱۹۵۰ میں گر ا اللہ اور ایك هفتے کے عد تابیا کا گیا تھا - تنقیج : ۱۹۵ میں سگل کے دن ۱۰ شعال کر تید اور اندها کرنے کی صراحت کی ہے عفاج : ۲۲ میں آخر جادی آلاحرہ میں امیری اور ۱۰ شعبان کو آمکھے بھوڑیا کہا ہے ۔ دور ایک میں امیری اور ۱۰ شعبان کو آمکھے بھوڑیا کہا ہے ۔ دوارں (ص ۲۰ ) نے اسے ۱۵۵ عکا واقدہ سایا ہے ۔ میری دائے میں عاجب صدرکا بیاں ریادہ ترین صحب ہے۔

ص الم مط مه ۱۰ هو الد حصرت ب دشاه زمانه ال حالتاً بر الدي مراد هـ. اسكا نام هزيز الدين من معز الدين جهاندار شاه هـ. مبر:۲۰،۰ شر

هشن : ۱۹۳ ب اصاح : ۱۳۵ مرت سامه : ۱۳۰ اور تنقیح , ۲ مین ۱۹۳ بی ۱۹۳۰ مین سگل ۱۰ شعبان ۱۱۱۵ (۲ حرق ۱۹۵۴) ساریج الحث شیسی در ج هے . لکن تساویج عالمگیر شایی ( بجو الله الله ۱۳۴۱ , ۱۳۴۱ مان اور جام حیان اعاد ۱۹۱ میان اور حر ۱۳۴۰ مین کشده ۱۰ شمان اور جام حیان اعاد ۱۹۱ میان اور حر ۱۳۵ مین کشده ۱۰ شمان لکھی ہے ۔ فریکس نے برشاه عالمہ : ۱۳ مین اسے بو صر ۱۵۵ عاد واقعه بنایا کے دافعہ کے تساریخ ہدو ستان: ۱۳۱۹ مین شمان کو جولائی کے مطابق لکھا ہے۔

حدیقه ۲۳ میں عبالمگر ٹیا بی کے جشن جو س کا تفصیلی حبال ملاحظہ کجے صرت و نصحت کا افسو س فیال مربع پیش کر ت ہے۔

حدیقے کی ایک طبعتی عطی کی طرف اشارہ بھی بیجہ، ہوگا، یسی اس کتاب کے معجہ ۱۳۱ میں عالمگیر تمانی کی ایجت شہی کا واقعہ اس کتاب کے دیا ہے ۔

من 5 سط ۱ - درسویلی علی مردان سان - تنقیح ۲ ۱۹۹۹ ایس سے مطوم دو تیا ہے کہ اس سویلی کے ساتھ باغ بھی بیا حو داع علی مردان سان کے مام سے مشہور تھا اسی لاع میں شاہ عالم سے مو ریجان قائم کی بھی حدیقہ و ۱۳۹۱ میں حدیثی داوا شکہ ، میں شاہ عالم کا دام تنایا ہے ۔

 ۱۸۳۶ ملالة السير : ۱۵ الف المحدة العالم : ۱۵۳۵ محميع المبلوك. ۱۹۵۳ الف و ۱۸۳۵ محميع المبلوك. ۱۹۵۳ مدان وساعت و الف وساسل اله:۱۵ تهارن: ۱۳۳۱ اوار اقتو حات مند: ۱۳۴۲ مس بهي سنا ہے .

ص 0 سط ہے۔ ہواپٹھل راوہ سیر: ۲ ہا؟ اور سنجہ انوادیے۔ ہم میں مہی اس بام کر اسی شکل میں لکھا ہے۔ لیکن شاہ عام نامہ ' ہم میں و پٹھل راو ' اور تقیع ؛ ۲۰۹ میں اس میں شھل راو ' اور عماد السادہ ؛ میں بیٹھل راو ' اور عماد السادہ ؛ ۲۰ میں بیٹھل راو و کی حانا ہے۔ ۔ ۔ کل دکن میں اس کا تلفظ و ٹھل ر و کی حانا ہے۔ ۔

یہ ،ن مہطہ سردار ور مبی سے تھا، حو عماد الملك کی مدد کے لیے ہو كر كے ساتھہ آئے تھے ۔ آخر مین اسے بو احی شاہ حیار اد كی عمالوں كا گراں ،قرر كر دیا گیا تھا۔ اس سے شاہزاد ہے كی حس طرح مدہ كی نہی ، اس كا معمل ذكر شاہ عالم نامہ اور تنقیح میں سلاحظہ ہو۔

ص 0 مط ۱ ۔ اللہ مجبون اللہ سیر: ۱۹۰۱ اور سنخت: عامیں بھی السی مرح ہے لیکن تقیع: ۱۹۹۹ میں الائکیڈ محبول الا لکھا ہے۔

من 0 مط ۱۱ - الاسته ۱۱۱۱ ، افراقی سے یہاں چوال ہو گئی ہے۔
محبر سال ۱۱۲ (۱۹۹۵ء الا جسنہ کہ خواد والی اس مصحے کے آخر میں لکھتا ہے ۔
لکھتا ہے ۔

کِل معیم مال قتل ۱۱ م هی هے ۱ اور اسی کو تنام مدر تهاریموں میں احتار کیا گیا ہے ۔ س ٥ سم ١٩ است ١٩ مثاه به جان الله ١٠ ما على ١ ساة عن ١ ما هـ ١٩٥٠ الساة بن كام مختل من شهستاه عاسكم كا بنا به ملاحقه الله شاه عالم بامه ١٩٥٠ عن ما مله عن ١٩٥١ عن ١٠٠١ السن ١٩٥١ عن ١٨ ملات بأمه و ١٩٥١ عنو الله تا يح مر مله الوجه حاتي ١ حام حبال عاد ١١٢٥ الف و قو حات الله ١٩٥١ من البكل حبر ١٩٥١ حات الله عن ١٩٥١ من الله عند ١٩٥١ من الله الله عند ١٩٥١ منه عند

ید لکہ محین الساق میں دام محتی میں عباستگیر کا اعتقال لال علمہ کی حیل میں ۔ محرم سنہ ۱۹۹۰ کا کا کا مال کی عمر دیں ہو چکا تھا اسمیدا کہ دار بج محمدی میں سدک رڈ بالا سنہ کے انحف درج ہے اس یہ کو بی امکار مہیں اللہ علم میں وہ محت شین کی کی ہے ۔ مرد تحین ہے محین للماق اور عمی اسام دیں دھ کا کہا ہے ہے ۔

ص ن سعد دار «عدام احلال رسد»۔ مقبح : ۱۲۸ هـ سے پتاجیتا ہے که شاما کو اس حادثے کی اسلام یکم حا یا الاولی امراع مار و و و دسمبر 201ء کی چہچی بھی ۔

من صطفے وہ دیار شرقی الشاہ عدید بانہ ہے۔ وہ سیر ۱۹۹۹ء۔ مقیع نے ۱۹۹۱ء اور حداث اندر دوس ۱۹۸ ب سے معلوم دو ان سے کہ حدی مقم پر اله محب شسی عمل میں آئی اس کا نام کھٹو لی ہے۔ الم ر

س ن سط ۱۸ مه و سر ر نشسته به ماه عالم بامه عهوا تقمع بارد در ساله الله معهوا تقمع الله معهوا تقمع الله مع الكوا علم الله مين لسكها مج اكد مع ماه ي الله علم الله مين السكها مجادي الأواني (۱۳ دسمر ، كر شاه عالم نے تهجت سلست پر قدم ركها تها

من وسط 19 مر والوالسر عامی الدین و دورای کا یه بس تمام مورجین کے علاق ہے ۔ شاہ عدام کا قب ہواں المعلور علال الدین محمد شاہ عدام فادشاہ عدام کے علاق ہا ۔ فالما اس مے مار پر ٹھیا کے عوام شعر کے الفاظ وحامی دین محمد و سے دھو کا کہایا ہے

من یہ سط ۳۔ ہمرادی ہے ۔ فردوس النامات ، میں مرادی کے معنی ہ تنکہ

ہاری ساہ یہ لکھے ہیں کیسی کانے ٹکے ۔ فرہگ آمدیہ اور در النامات ، بی

لکھا ہے کہ آلوں کی تعدید نکھا ہو اور عدد سے پہلے افظ ہ مرادی ہ
و مایا جاتا ہے ایجیسے مرادی آٹھہ آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

مدے ہم آج کل بیسہ کہتے ہیں ایسی پہلے صرادی کہلاتا تھا۔

س بہ سط م کو ڈردگش کے بیاں سے معلوم عراقا ہے کہ حص کو د پر پہلا مصرح اس طرح بھی منقوش ہے : دسکہ صاحقر ابی ؤ در تائید اله عد ملاحظہ عواز مبطمان نیو میں میٹکس : ۱۱۲

ص ۹ سط ۹ \_ ال و العات كى تفصل ناد ر ات. شاهى ( مصبو هة كشاب سانه رياست ر آپير ر ) كے ديناچے ميں ملاحظ فر مائيے -

من ۹ سط ۱۱ ـ ورسته یکهز از و یک صدو هشتادو پیمبار ۳ ۰ سرگزشت تو آب مجیب الدوله یا ۱۹ ۱۵ او تقیع یا ۱۳ ۱ سی عهی یهی سال درج ہے ۔ موخر الذکر نے بھی صراحت کی ہے که شاء عام جادی لاو ی ۱۹۸۹ می کو اینا بار هو ان حشن جنوس سناگر تاریخ حوا تھا کہ است مراهلوں کی دھای پر چڑھائی کی اطاباع سی ۔

عباد : ۱۰ میں لکھا ہے کہ ۱۱۸۱ (۱۱۵ عاع) نے آ سر میں یہ لشکر رائن د وییشو ا کے حکم سے دوانہ ہو کر آگر ہے چہچا و د بول سنگہ عال پر فتح یہ کر دہلی کر چلا ۔ یہاں محب الدونہ کا حال ہی میں انتہ مر چکا تھا مابطہ خان دہلی چھو ڈکر مکر اللہ چلا کا اور شاہ حیال اور میں مرحلہ گر دی شروع ہو گئی ۔ لیکن ققح او د حیم حیال ایم دوائہ اللہ کے یہ حلاق ہے ۔ ان کا مار یہ ہے کہ مجیب الدولہ کی ملیا والہ طکر سے دوستی نہی اللہ کا بان کا کے نکوحی ہے محب لاو اور حکم اللہ کہ اپنے حینے حی وہ دہلی کو لشا دیکھے جانچہ مرحلے اور دہ کی طرف چل یک اپنے حینے حی وہ دہلی کو لشا دیکھے جانچہ مرحلے اور دہ کی طرف چل یک دیکھے اور محب الدولہ دار حود کر کیا دیکھے سے الدولہ دار حود کی طوف چل اور محب الدولہ دار کو دیکھے دیا ہے دو ایس چلا سائے ۔ لہدا شاملہ حال کو مرحلوں کے شکر کی نجیب آداد و ایس چلا سائے ۔ لہدا شاملہ حال کو مرحلوں کے شکر

میں چھوڑ کر درامہ ہوگیا۔ ہاپڑ پہنچ کر 'من کا انتقال ہوا اور یہ حبر طاطہ خان کو ملی' ٹو رہ حکر تبال جاکر باپ کی جگہ پر نباض ہوگا ۔ حام حبیاں عبد میں مرہاوں کی دکن سے رہ انگی ۱۱۸۳ ( ۱۹۹۹ء ) میں بھار کے انتقام کی عرص سے بشائی ہے۔

س ۹ سط ۱۰ م رامچیدر گلیش د. یه مهطون کا نژا نهادر ۱ موشیار مرد مجرنه کار میه مالار تها

مداد ۱۰۴ میں اکہا ہے کہ یہی اس پور سے لشکر کا سردار تھا اور
یہے لشکر میں پیشر کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حدیقہ: ۱۹۹ میں ایسے
پیشرا اکہا ہے اور ص ۱۲۲ میں یہ صراحت کی ہے کہ پیشہ ا نے ا سے
یہی جگہ پیشوا ناگر اور سائی تبوں سرداروں کو اس کی ما بحثی میں
سے کر دورہ کا تھا ۔ سرگزشت محبب الدول : عام میں نکھا ہے کہ
سے پیشرا نے ایس نائب پناگر میجا تھا 'اور اس کے مانیہ ہے ۔
مزار سوار و بوپ ماہ و اقسر و سراعیام سنگیں یہ بھا ۔

۱۲ دسمبر ۱۵۰۰ ( محوم ۱۱۹۹ه ) کو نسین میں حبرل کو ڈرڈ کے مقابلے میں لڑتا ہو، سارا گا ۔ ڈف : ۲۰۳۹۱۰ ہے، ۔

س ٢ سط ١٦ وبيساحي ١٥ - ١١ کا يو را نام و يساحي کاشي ميي و الا علي مرطه ها ح کے سادر سردار ون اين اس کا بھي شمار هو ک ہے يه را دھين الله دار است مرهاوں کي سو دهين الله دار است مرهاوں کي سو حگت هو تي تهي اس مين عايان او ر اهم حصه دار بها ، عماد اسماده مين لکها هے که دام چمر گيش کے مرسانے پر بهي مرها ہو ح کا سيه سالار ماچ کي بها ،

حدقه : 139 و 179 مین اس کے دیام کا تابط ''ایشامی'' ملتا ہے۔ سر ایٹھیں راد کی طرح اسجے کا ادر ندل ہے

اللاحظه هوا: قاف ر ۱۹۹۳، بوالغ كا له شاه عالم به حاشية مريب. 🕠 به

ص ۴ سط ۱۳ مراز کا ایمنحا ہے۔ ازا انجر نہ کار سیاھی اور ایسے چیجا کا فان اعتماد افسر اسلحه حادہ تھا ۔ اطلبائی استمار داو کی ہوا ایمی اس کی فوسی فالمین کو سائٹی تھی ۔ جب طبار کے مردھے پیچھے دیواں ریاست لے قابلیت کو سائٹی تھی ۔ جب طبار کے مردھے پیچھے دیواں ریاست لے گدی کا حیگرا کیڈا کیڈا کیڈا کیڈا میں اس کی حردہ بیچھے دیواں ریاست لے اسے اندور کا والی سادیا ۔ اور اسلام میکو سے کرکے آکر جمی سے اسے اندور کا والی سادیا ۔ اور انقال کیا ۔ ملاحد میں اور پرا حاشیہ مرتب ہے دیا دو پرا حاشیہ مرتب ہے دیا دو انتقال کیا ۔ ملاحد میں اور پرا حاشیہ مرتب ہے دیا تھا کی نے انقال کیا ۔ ملاحد میں اور پرا حاشیہ مرتب ہے دیا تھا کی نے انتقال کیا ۔ ملاحد میں اور پرا حاشیہ مرتب ہے دیا تھا کی نے انتقال کیا ۔ ملاحد میں اور پرا حاشیہ مرتب ہے دیا تھا کی نے انتقال کیا ۔ ملاحد میں اور پرا حاشیہ مرتب اعبار نے دیا تھا دور انتقال کیا ۔ ملاحد میں اعبار نے دیا تھا دور انتقال کیا ۔ ملاحد میں اعبار نے دیا تھا دور انتقال کیا ۔ ملاحد میں اعبار نے دیا تھا دور کی دور کیا دی کا دور کیا دور

ص ۱ سط ۱۱ - "مادهو راہ سلاھه" - یہ فارسی آن بخول میں مدھ کا مدھوجی" یہ مماجی کے سام سے مشہور ہے - راہوجی سلاھه کا بیٹ تھا جاہے اور ایسی آیا کا حاشیں ہوا اور ایسی آگا تار کرشش سے مار سے کے بڑھے جسے پر چھا گیا ۔ اس کے مدھوستان کی طرف رخ کیا اور برسان کے شاھی دومار پر ایسا نصھ کیا کہ ادشاہ کا ٹھه پتلی من کر رہ گیا - بیشوا تمرک کے سامی مراد ہوا تمرک کے سامی مدوستان کے وگیل مطلق نراد یائے اور یہ ان کا مان مدوستان کے وگیل مطلق نراد یائے اور یہ ان کا مان مدوستان

اپسی ساسی چالوں سے راحیو توں ' طااوں' حکمہ ں' وہ ہیاہ ں' اودہ راہوں اور انگریزوں سب کر نااہ چسے چیواتہا دعا۔ درو اندیشی' مجریه کاری مردم شاسی' اور ساسی ٹوڈ جوڑ میں سار ہے مرہٹوں ہی بیش پیش تھا۔

۱۱ فروری ۱۹۰۹، ( ۱۱۰۸ ) کو وبولی ( یود، ۱ سی مرگ ملاحظ هو: ڈن : ۲۰۹۱، و ۲۰۱۳ و ۲۰۳۱ بنز مفیصل حالات کے لئے ، لڈکس بل : ۲۲۹، مرحفہ ایمپیائر : ۲۲ حاشیہ ، کین کی کتاب ہ مادھو سی سید ہا بٹیل ا ترجمۂ اردو' مطبوحۂ دارالٹر جمہ ' حیدرآباد ۔ تاریخ جمیع : ۲۲۲ ڈف میں عطی سے ۱۰،۱۳ سال مرکہ چھپگیا ہے اور مل ہے سہو ا صوری کا میرا لکھ دیا ہے

ص 3 سند 17 ه هو ۔ سگیں به ۔ سقیح ۱۹۰۰ ۱۹ بی اس کی تعدار یال کو دور میں اس کی تعدار یال کی۔ سر از بنائی ہے اور عماد ۱۹۰۳ میں ۸۰ هر از سو از ہے ۔ مدید : ۱۹۳ ست پتا چانا ہے کہ رام چندرگایش کے ساتھہ ، ہ

مرار سوار وو ۳ سو مرین بهین ـ سرگزشت نحیب الدوله : بیه مین ایتا سوار سوار و در انجام سگین به الفیز و سوانجام سگین به ـ م یجد در افسر و سوانجام سگین به ـ م یجد که داده او در ۱۰ فراد سواد او در ایم شداد پیداد سی اکن سی ها کر کے ساعه او در ۱۰ فزار سوار عاده سی یابل کے همراه تهم

ں افتہ ناہ کا کر پیشانظر رکھیے ؛ تو ہاد او رققح دونوں کی بہات امریت اوریاں محرج معاوم ہو تی ہے؛ الحصوص اس لیے کہ بیماچی کے ساتھیوں کی راقعی گسی کا ہمیں بتا نہیں بیماں سکا ہے۔

ص ٢ سط ١٥ دول سگره جانده، به راجه سور مل كا بينا بهنا عرم ١١١٢ مارتی ۱۱۲ مارتی مین دول استران به راجه سور مین از دون رقت مین کرور ۱۱۲ دارتی در شها اور رون رقع ایك كرور ۱۱۲۳ مین لکها هے كه احمر الامرا دو ان تجه حسان دایگ كا عامره كرد مان لکها هے كه احمر الامرا دو ان تجه حسان دایگ كا عامره كرد مان تها كه ۱۱ جادی اشاب ۱۱۸۹ (۱۳ بعر لائی ۱۱۵۰ كرد دو نها كه ۱۱۴ جادی اشاب ۱۱۸۹ (۱۳ بعر لائی ۱۱۵۰ كرد دو نها كه ۱۱۸ كرد دو نایا كرد دو نایا كرد دو نایا کرد دو نایا كرد دو نایا گرد دو نایا گرد دو نایا گرد دو نایا این از ۱۹۹ مین ۱۵۵ کرد دو نایا گرد داد کارد دو نایا گرد دو نایا گرد داد کارد داد کارد دا

یز «لاحظه هو : هماد : ۹ م . تهاران کی راد ای انڈیا : ۱۹۰۰ الیک : ۲۹۰۱۸

ص ٦ سط ١٦ - ه حماندار شاه ٢ م مالات کے لیے ملاحظہ عو مرات شاهی کا دیا چه ۽ ١٥٠٠ه جو کتباب سابة رامپو و سے ١٩٣٣ء میں شائع عو چکی ہے . حیاندارشاہ اور آمف الدراہ کے تعانات پر ہمادالــمادہ : ۳۹ سے خامی روشنی یژتی ہے ۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ ان دونوں کی ڈکررنجی کا سب ایك عووت کی ذات تھی۔

من ہ سط ہے۔ و بجیب الدولہ ہے انہاں ہیں صدی میسوی کے ہدو ۔ نامیا ۔

میں تجب الدولہ عیر معدولی شخصیت اور یہ اہم تابیتیوں کا ۔ اس نہا ۔

وہ ابل طرف حرات اور ہے ادری کا بتلا اور جگی چالوں ایں ایسے حریفوں سے پیش ہے ' اور دو ۔ وی طرف پڑدا ایکی نہ ہو نے کے طوحو د ساسی تو ڑ جو ڑ اس اپنی اطیر نہیں درکھا ' اور ہر اور می دوستے یہ مد مدایل کو دیوا دکھا کے وہ تا ہے ۔ ان صفات کے ۔ انہ اس کی دوستوں کے سانہہ ہدردی اور آیا کے حصور این و فاداری سولنے پر صها کے کام دیتی ہے ۔ یہ اس کا کام تھا کہ مرافے دم تك مقلیہ صلمت کو اعیا ہے کے بہتے ہے بہایا' اور می ہوئی ان را سکھوں کے سلسل دیاو کے تھام بقصاں ایس کے حسال دیاو کے تھام بقصاں ایس کے حسال دیاو کے تھام بقصاں ایس کے حسال دیاو کے تھام بقصاں ایس کی دوستوں کے سلسل دیاو کے تھام بقصاں ایس کی دوستوں کے سلسل دیاو کے تھام بقصاں ایس کے دیا تھا کہ می کے دیا ہوگا کہ دیتی ہے بھایا' اور می ہوئی نہ کی۔

عیب الدو له کا نام عیب حاں اور قوم عمر حیل بیر-ف ری ہے شرت حال کے بھتیجے اور دامانہ تھے ' جمھو فی نے قصبۂ الاسپر ر ( صبع ریاست رامبو ر) کے پاس الاشارات اگر، سام کی ایک بستی بسائی تھی ۔

یہ و رہیل کھٹہ آکہ پہلے ہو اب سید علی محمد خان سادر کی ہے ۔ میں سو او بھر تی ہو ہے ۔ ایک سال کے انسر جمعدار سے اور او اب معدر حگل ہے مہدوں سے مل کر روہیلوں پر جملہ گیا ، تو ،س سر کے میں جا دی اور سیادیاں تدبر دکیا کر ایک عزار سو اروں کے دسالدار مقرد کے گئے۔

پہی ہیوی کے انقال پر ہو یہ دو ہدے ساں کی ماجر ادی ہے ان کی شادی ہوئی ا ٹو چہادیوں شہر کو ٹ اور مجبور وغیرہ کا علاقہ دو ہدے خان کی مقارش پر اور جلال آیاد ایس طرف سے دو اب صاحب نے علما کیا۔ سے 112ء (102ء) میں عمادالملک اور صفدر حگ میں کشکش ہوئی ا ٹو عمادالملک کی طب پر یہ عرار سیاعیوں کے ساتھہ شاعی فرج میں شرکت کی اور ہ عزادی صعب کے ساتھہ شاعی فرج میں شرکت کی اور ہ عزادی صعب کے ساتھہ نجیب الدولہ

حطاب پایا ۔ ہو ران جنگ میں کار عای عابان اعجام دیسے کے صلے میں سیار نیو د کی قو جداری بھی عرحت کی آئی ۔

حنه ۱۱۵۰ ( عاده اه) میں احمدثاہ الدالی هدومتان کیا۔ تو همادالداك كے پلحا استداد سے مالدگر تباری كو مجات دے كر محيب الدولہ كو اميرالامرا مير مخشى مقرر كرگي۔

احد شاہ کے ہد و ستان سے رحصت مو حائے کے مد حماد ارسال ہے دادشاہ سے پہر سار بورک اور محیب الدولہ با چار ہوگر سہار ہور یہ میں گئے ۔ حماد لدلك ہے ان کی حگہ تو اب احمد حال سگش کو میر بحشی کا عبدہ دلایا یا اور مرہا، ن کہ اکما کر مجیب الدولہ کو دیگ کو ب شروع کردیا یہ ساتد ہر سیاحی برابر مقاما، کرتا رہا اور کہی کسی میدان میں بیا حریف کو بیٹھہ نہیں ہے گیائی ۔

سے ۱۱۵۳ (۱۹۹۱) میں عمادالدلک نے عالمگیر ٹابی کو دیل کر کے شاہ حمال ٹابی کو احمائز در ار شاہ حمال ٹابی کو شخت شین کا آنو شاہ طالم نے اس اندام کو باحمائز در ار دے کر بھار میں ایس شاہی کا اعلان کر دیا 'اور انجیب الدولہ کو شاہر ادہ حوال بخت کے امور کی محماری کا حلمت دو انہ گیا ۔ انہوں نے حدشاہ ابدالی کو بڑی تدبیریں کر کے بھر حدو ستان بلایا اور یابی یت کی حدشاہ ابدالی کو بڑی تدبیریں کر کے بھر حدو ستان بلایا اور یابی یت کی سامی جانوں سے کابیای کی آخری میں اور آخری حگ کو اپنی سامی جانوں سے کابیای کی آخری میں گرے دم لیا۔

اس فتح کے بعد احدثاء سے شاء عالم کے بڑھے بھو ان بخت کی شخت دہای پر شہا کر محیب لدو لہ کو مدار المہام مقر رکیا مو دشاہ عالم سے ہار میں صدن مالمنت ہاتھہ میں لے کر ہوگیل مطلق عفتی المسالك المم الدال المرا الدوله مجیب خمان مہادر صلات جگ یہ انہیں سطاب دیا ۔

عجیب الدولہ ہے بڑی خوبی اور بعامشانی سے بچنے کہیں ملاقے کا سدو سب کیا ۔ بجب نؤمائے نے صحت حراب کردی تو ایسے وڑے بیٹے موات کردی تو ایسے وڑے بیٹے ہواب صابطه ساں کو قائم مقام داکر خود سکرت ل جلے گئے ۔

سنہ ۱۱۹۴ (۱۹۵۰) میں مرہٹوں سے رام پسدد گائیش کی سرکر کی س سیں جگ پہائی بت کا انتقام نبیے کے لیے جراد لٹکر نہیںا ہ تو اعیب الدو نہ سنسقا کے مریض ہو ہے کے ساو مو د سکرت ی سے نکل کھڑے ہوے اور اپنی تدمیر سے ان کا دے اودہ کی صرف بھر دیں ۔

مرہ شر ں کو ان کی طرف سے یہ خطرہ بھا کہ کہیں دشمن ہے سار
کر کے ہماری بشت پر سے جملہ نہ کا دیں اس سے یہ افراد کر ایا
کہ جو د بھی مرہ فشکر کے سانیہ بیلیں گے ' یہ بائیل ناجو استہ بار ہوگا:
لکین راستے میں مرص نے شات کی حس کے باعث صابطہ جاں کو ایس
جگہ چھوڈ کر و ایس موسے ۔

ا بھی ہایٹر پہنچے تھے کہ سہ کے دل 11 رحب ۱۱۸۰ھ(۱۳۱گسر ر مدیماہ) کو اس دیب عی سے چل یسے، لاش مجیب آلیاد لاگر دفر کرسی محملی۔

ملاحظه هو: تماریج محمدی محت سهٔ مدکوره اسیم ۱۹۳۰٬۹۹۳ تمقیح: ۱۹۰۱٬۱۹۱٬۰۱۴ ساگزشت نجیب الدواه: ۱۱ ما ۱۹۱۰٬۱۹۳ میل وحث ح. ۱ س گل وحث: ۱۹۹ ب احماد: ۱۱ میل حدیقه ریم ام سیان عا ۲۹۹۲ میل مفتاح ر ۲۰۱ بیل: ۲۸۹

حر گرشت بجب الدو به کے شروع میں ماحر ادہ عدالہ ماں مب عمر حیل نے ایل معید اردو دیا چہ شامل کر دیا ہے ، اس میں عبیب الدولة کے متعلق مہت سی معید بعلو مات اور آیدہ مواج نگار کے لیے اہم مئو وہے یک جا مل سکتے ہیں ۔ حامدان عمر خیل 5 شجرہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ایک مثر شجرہ یکم حوودی ۱۹۶۸ع کو عزیز احد حد بگرموی نے بھی شائع کیا ہے۔ ایک مثر شجرہ یکم حوودی ۱۹۶۸ع کو عزیز احد حد بگرموی نے بھی شائع کیا ہے۔ او اد عمر خیل کے سم اور حص محتصر بالدوی اس سے بھی مہیا ہوتی ہیں ۔

سرگزشت مجیب أندوله : ۱۱ء این لکها ہے کہ مرہٹوں سے رحصت ہرکریہ مجیب آیاد آھے ور ایك ہنته کے مد صه ۱۴ جاوس شاہ عالم مطأبق ۱۱۸۵ (۱۱۵۱) میں انقل کیا ۔ لکیں یه دونوں ساتیں تاریخ محبدی ' آقیع اور طناح کے ۔لاق اور ہاپاڑ کی حکہ محب آب د میں آلمان کر سا ان کابو ن کے ساتھ کاساز رحمت اور گل رحمت کے بھی حلاف ہے؛ اس بے میری ادر میں قامان دول نہیں

مجید الدونہ کے سمجھ ہے بچھ سے پر حکک پالیونٹ میں شرکت کی ا یا سیدہ یہ ہے کہ یوادی اڑئی میں اس کی فارح محدوظ رامی

دیقد و ۱۱ مرا ۱۱ مرا او برای ۱۳ مرا بی شاه هانی به ایا و ریر مقرر کیا (۱۳ مرا ۱۱ مرا ای کر ای کر ۱۱ مرا ای کر ۱۱ مرا ای کر ۱۱ مرا ای کر ای

یہ رومیں کو ایک آدکیہ میں دیکھہ سکتا تھا۔ آخر اگر بڑوں سے سار از کر کے ۱۸۸ ہے۔ ۱۹ میں و ہیل کہڈ ر بیڑہ دوڑا ' او و حاصل کے ڈ ر بیڑہ دوڑا ' او و حاصل حمت ساں کے فتل پر اس صالح عنصر کو بیارہ پارہ کر سے میں کامیاب ہو گا)

قدرت الله شوق رامیوری (یام پیمان تا ۱۹۰۱م الله) سے کہا ہے له یاکنٹرٹ حیاء و حشم ر سیاء و ملک و حل در رمین سود تاہی بداشت و در رمرڈ امرا پیش و ی ملوم بیست کرد دو ہمدو سال مال وی گذشت باشد، ب

تاریخ فرخ آباد یا ہم اللہ مقتاح یا ۲۵۴ اور بین ۲۸۴ سی بھی القال کی تعدد علی مدرج ہے الگن تقبح یا ۲۸۴ سی میں تباریخ النقال ۲۶ قبدہ نتائی ہے۔ یہ رای طاللہ فہاد کے بیاں کو علط سنجھنے کا نیعہ ہے کا نیعہ میں اس لیے کہ قبری حیاب میں عد مقرب سے نئی تباریخ شروع مو حاتی ہے ۔

مرآرۃ الاحو ال ر ۱ ۔ 1 ب س ۲۲ دیلمدہ کو رفات اکھی ہے ' ہے الیقین کتابت کی طلبی ہے ۔ بہام جہان عا ۲۰۲ء الف' میں ۲۰ دی تعدہ کی تصریح کی گائی ہے ' مگر یہ قول کسی اور مورح کی تالیدسے بحر واہے

گلمتان و همت و ۱۰۱ الف مین یه محریر کی بیج که حافظ و همت حال کی شهادت کے آنهه مدینے بعد شمان میں شجاع الدو به کا انتقال ہوا ۔ بیمو باله سی گشاب و ۱۹۹۱ ب میں یه بهبی درج ہے که شده ۱۱ صفر ۱۹۸۸ ه واپر یل ۱۹۸۲ میں کو و املة شوادت پیش آیا تھا ا لبدا شہاع الدول کا انتقال و مصان میں ہو یا جاہے ۔ گل رحمت و ۱۸ مید میں بھی سکے و تا الا

سری راسے میں یہ دونوں بال قابل قول سیں۔ اسی طرح حدیقہ اور کہا ہے کہ دح مدکورہ داوا کا یہ اکھنا بھی نامناسہ تحقیبے کی حبیت رکھنا ہے کہ دح مدکورہ سالا کے در من مہیتے پعد ابتقال ہوا تیں۔ اس لیے کہ ساس الدکر معمر ناریخر ن کے علاوہ عرف قیامہ ۱۳۳۰ اللہ میں بھی جمعر قیقمدہ ہی میں شیاع الدولہ کی موت فراردی ہے اور مشیاع الدولہ رفات یافت ہادہ ناوی ہے۔ اور مشیاع الدولہ رفات یافت ہادہ ناویج بنا ہے۔

ص ۱ سط ۲۰ و التی دودند ۱ م پر ادر (س ۲۱) کا بیان ۱۱م دیگر در ده شخاع الدوله مدی و انگریزی مور خون کے برخلاف به هے که در پرده شخاع الدوله بهی دادنده کے دهایی بیلی خانے کی کوشش میں گا دو ا نها ، بیسانیه اس الله حسام الدوله کی ڈیژه لاکهه دیے اور دیگر ملاز مان شامی کر بیهو نی مهه نبی رفعین دے کر یه کوشش کی که بادشاه کی انه آب دیجهو ز کر مهمی بیات خانے پر آماده کا لین انتخاب دله آباد سے شاه مالم کے جانے میں خانے پر آماده کا لین انتخاب کو بروی کار لائے کا موقع لی سکے د

مناد الملك ان كا حامى تها اس مے عالمگر ثانی كا مير بخشى مقرر كر يا كے اشير هند ' امير الامرا' مخشى المبالك' عضمو اندو له ' احمد خان مهادر هالب صفح عاب دلایا ـ ( تنقيع : ۲۹۸۴۲ )

ا میں اور پائے اعتقاد سر دار تھا ۔ امریز ت جاتی اور پائے اعتقاد سر دار تھا ۔ اس لے اپسیر ۔ اس سر لئے مرین (۱۹۴۱) و عبرہ سے اکہا ہے کہ اس لے اپسیر اور یہ میں امریا اطباع موقیا اشعرا اور دیگر علی کوال کی ٹری آر بھگ کی ۔ دھنی بیجے دکل کر مودا نے بھیں کے دامن تردن این پساہ نی بھی ۔ مداد الملك بھی بھاں رسو ں سیماں وہ کر سیم کی گئی ۔ مگر بعب تکسر میں ہا ۔ شعاع اسو له لئے اس پر ہوج کشی کی تھی ۔ مگر بعب تکسر میں گر فروں سے شکست کھائی تر احمد حال نے ایسے پناہ دی اور ادگر بڑوں ہے ۔ اس کی صبح صف ٹی کا اپنے میں دل کیول کے کرشش کی ۔

تاریخ ترح آباد ۱۳۰۰ آووں: ۱۹۰۰ اوو تباریج محمدی سے معلوم هو تا ہے کہ اس لے ۲۸ دیج الاول ۱۱۸۵ ۱۸۱۰ خولائی ۱۵۵۱۰ کی وات میں انتقال کیا۔ عدھے ہے حاتم ثانی عاملہ، سے تاریح مکلی ہے

بین ۱ ام و ۲۸۵ میں اکمیا ہے کہ شمال ۱۱۸۵ھ (نو مد ۱ مے۱۱۵) میں انقال کیا تہ ۔ یکن یہ صحیح نہیں ہے ۔

احمد نخباں کے حالات کے ساملے میں حدیقہ انا نے معدہ عماد ۱۳۸۳ میں حام حمال کا ۲ جام ہمدا ترقیع ، ۲۰۰۳ء ایک بعد بھی ملاحظہ ہوں۔

ص یا سط می درگذشت به مراتی کے اعظ به نامے هیں که شاہ عالم کے پہنچہے پر احمد حال فوت هوا تھا۔ تاریخ فرخ آباد یا ایا یہ بیں کہا ہے کہ بادشاہ فرح آباد پہنچا تو احمد حال فریب الحیات تھا۔ آریا یہ جا اظ بین یہ ہے کہ بادشاہ جس دن پہنچا ہے اسی دن احمد حال ہے دم تو ؤا بها۔ (لیکن میں ۱۳۳۳) پر یہ الکہه دیا ہے کہ بادشاہ صوح میں تھے کہ ابھیں احمد حال کے مرائے کی حمر پہنچی ' اس پر وہ دیمہ خدا گنج کی راہ سے احمد حال کے مرائے کی حمر پہنچی ' اس پر وہ دیمہ خدا گنج کی راہ بیان کہی عامل مہمی پر سمی ہے اور اسی سے میں سے پہلے بیان کی درست میں یہ بین کا ہے اور اسی سے میں سے پہلے بیان کی درست میں پش کا ہے ) عادہ ۱۳۳۰ اور ماناح 107 سے معلوم میں ش کا ہے معلوم میں آباد کو دو دن ماد انتقال ہوا ۔

اں شہادتوں یہے فرائی کی تائید ہو ہی ہے۔ لکی سیر: ۱۵٬۲ میں کہا
ہے کہ سادشاہ سے احمد حال کی حر الله آل ممر دیں سی دی ۔ نشع:
۱۱ میں میں دو ایل دل پہنے مرسے کی صراحت کی ہے ۔ یو ہم: ۱۱ ہے لکھا ہے کہ دادشاہ ہے اور مرداہ کی رسات کے حامے پر فرح آدد پہنچے کے لکھا ہے کہ دادشاہ ہے اور کا میں دو ایک حد میں پہنے احمد حال دگئر ہو دادشاہ اس لیے کہ احمد حال سے تک تشیع کی همو انی ہے مگر ہے در اعجدیہ اس لیے کہ احمد حال سے فرح آباد پہنچے اور منقل کا ہے جب دادشاہ اس باریج کے کہتھ می دل مد فرح آباد پہنچے اور ایم درسات کا ماتحہ کسے ہو سائٹ ہے۔

س یہ صفے ۳ ۔ ہ عظامر جملک تا . اس کا نام ہم ہمت حساں بھا ، مت اعلاء ( عامداہ ) میں پیدا ہو ا<sup>،</sup> اور ۱۶۴ سال کی مسر میں شاہ صابم تا بی سے فرخ آدباد کی صد ریباست اور ہ مشام جنگ تا حلیاں پایا ۔

یہ ساتھر نہ کار اور مردم فیاشان ہو کہ تھا۔ ایسے اعزا کے روز بنے

مد کر کے دشمی کے درواز سے گہر ل سے تھے جس کے باعث ہو اب

وزیر اور مگر پر در ہاں کر دست دراری کا موقع مل گیا اور آخر

کر من کے ادفیال کے بعد انگر پڑوں ہے تو ج آب د پر قصہ کر کے

اعلی جاندان کے دوڑ پنے مقر رکز دھے۔

شہور یہ ہے کہ ہر بح الأسر 1711ء ( 11 اکبوبر 1949ء ) کی س کے بڑھے بیٹے رستم میں حاں سے رہر دھے کر سار ڈالا - ہامما ہ صرح ، ر متاریخ ہ ہر ابال سے سال وفات دکلتا ہے ۔

تروں سے ناویج فرح آباد میں ایک بدگہ ( ص 101 ) مرق ادگریز ی ناریج ۲۲ اگریز و ۲۹ ماڑا ور درسری بدگہ ( ص 101 ) عمری کی سہ کو ر ڈ الا اربح کے ساتھہ ۲۳ اگرو و کہ بی ہے ۔ تمکن سے کہ یہ ۲۴ اور حوال کہ بی ہے ۔ تمکن سے کہ یہ ۲۳ اور حال درست میں ہے ۔ ناتو ہم سپن مور کا فرق کانٹ کا ہو ' دیکن ہو حال درست میں ہے ۔ ناتو ہم سپن معری و عیسوی ( ص 11 ) کے مقابق اس مال اگرو و کی ۴ تاریج کو دمع لاول کی پہلی ہوئی تھی ۔ اس حساب سے ۸ دیم الاول کو ۲۲ یا جاتا ہے ۔

بین ہے مسلمی ہے یہ کہہ دیا ہے کہ مظفر سک ہے م ہوں ۱۹۸۰ موس سام ہوں ۱۹۸۰ موس سام ہوں ۱۹۸۰ موس سام ہوں ۱۹۹۰ موس سام سام ہوں ایک لاکھہ آلیہ ہوار سام ہیشن کے ہوس مرخ آب کی ریاست انگر یزوں کے جو النے کردی تھی ۔ در اصل یہ واقعہ مطار جنگ کے دیئے تو آپ انداد حدیق سال بیادر نامر جنگ کے دیاد کا ہے اسم سام کہ دریج فرح آساد : ۱۰۱ افس ۱۹۱۱ س اور آرون : ۱۳۱ میں میں احت مذکور ہے ۔

عصیل کے لیے الاحصہ ہو ' تباریح قرح آناد : ۱۸ الف برمدا آرون : ۱۳۴۱ بعد ' ۱۹۲ کیل : ۲۸۵ – ص مے مط ۲ - هجبری بطریق ضعلی گرفته - تمام تحاریخوں میں ص منایہ یدھت کا دکر موجود ہے؛ لیکن هجبری ہی کی صواحت میں احتلاق ہے ۔ تماریخ برخ آباد : ۱۲۱ سا سعر؛ ۴۵۱ ، هماد : ۱۰۴ آور معتاج ، ۱۳۵۱ و ۲۵۲ میں اسی طرح مہم جھبوڑ دیا ہے ۔ تقیع : ۴۶۰ ہما اللہ میں لکھا ہے ؛ ه بقد و بحث قراحور حال از مقروکۂ پدر بقدر شش هزار برویه بسرکار والا رسایدہ سے حدیقہ : ۱۵۱ سیں ہے کہ لوگ گہتے میں ، والی فرخ آباد نے سوالا کہہ رہے کا جو تر ، ناگر ما شدہ کو س پر بٹھایا اور یہ ریبہ اور اس کے ساتھہ ہ قبلان کو ، پیکر واسیان تماور ، و جواہر آبدار ، واقعته و اسلمہ و دیگر تحالف بسیار یہی پش کیے ۔ اور ن ؛ ۱۲۰ سیے معلوم ہو تا ہے کہ سو سے جاندی کے ہو دہے او و دو سرے سو شے جاندی کے ہو دہے او و دو سرے سو شے جاندی کے ہو دہے او دو سرے سو شے بیار یہی ہی تماری کے ہو تن گلاکر تا لاکھہ رہے تعد او ر ے عالمی اور ان کہر ٹیک نید اور ن تعد اور ن تعد اور ن تعالمی نکر دو اور نہ متیں کیا ہے ، حس میں کیہه بقد اور بقد سامان کی شکل سر نہا ۔ نر پکان رہے کا ہے ، حس میں کیہه بقد اور بقد سامان کی شکل سر نہا ۔ نر پکان رہے ہے نہ سے میں کیہه بقد اور بقد سامان کی شکل سر نہا ۔ نر پکان رہے ہے نہ سے میں کیہه بقد اور بقد سامان کی شکل سر نہا ۔ نر پکان رہے ہے نہ سے میں کیہه بقد اور بقد سامان کی شکل سر نہا ۔ نر پکان رہے ہے نہ سے اس کیہه بقد اور بقد سامان کی شکل سر نہا ۔ نر پکان رہے ہے نہ سے بھی کی پیشکش دائی ہے ۔

ص مر مط م - هاز فرخ آباد یعد ناحت و نار اج سکر مال و پنهرگذه به و انی کا یه بیان عمام نمار نخو ل کے برخلاف اور بالیقین غیر محم ہے . در اصل بادشاہ ۲۳ دل کے فیام کے بعد فرخ آداد سے روانہ دو کر مرهنوں کے انتظار میں دبی گنج صلع میں پوری میں ۳ سیسے مقیم دھے ور رهاں سے دهلی آکر ۱۰ شوال ۱۱۸۵ (۱۲ جنوری ۱۵ مادج) کو صابطه حال پر بیاشی کی اور درشمہ مادی حجه ( ۲۲ مادج ) کو وایس دهلی بیاشی کی اور درشمہ مادی حجه ( ۲۲ مادج ) کو وایس دهلی آگئے ۔

ملاحظه هو زسیر: ۱۸۷۱ جام جهران تمار ۱۹۴۲ الف از تاریخ فرح آناه: ۱۱۲ الف از تقدم : ۱۳ ۱۵۵ ب همادی ۱۳۵۵ پولیر: ۲۳ ممثاح : ۲۵۳ آراون ۱۳۳۱ ما تاریخ هندر ستان: ۳۲۱۹۹

بادثناء کے نیام فرخ آباد کو یو لیرہے ۲ ماہ سے کیمیہ زیادہ اکہا ہے۔ اور اس کے بعد نبی گنج جاما بتایا ہے ۔ تنقیح : ۲٬۲۱ء، الف میں مہی و سیسے کے قریب ہے ۔ لیکن میری راہے میں ان دونوں ہے میں گلج کے قیام کی کمیمیں مدت کو فرح آباد ٹھیر نے کی ست میں شامل کر لیا ہے۔

سرگذشت مجید اسو به یا ۱ می سکر تال کے متعلق لکھا ہے کہ ودرگنار کمک رائد آب یك چقر یسد اس را سکرتال کو پند ر مین دیار بشیب واقع شدہ ر مجید المدوله در ان سکان اشکرگاء ساحت و متصل لشکر پر در یای کمک جر سد ، گرد و بیش این مکان سگر از گل ساحت ار تو پخانه پر دیو ار سگر نهاد یا۔

ارر معجه ۱۳ پر لکها ہے که هیست کروه از سکرتمال آن طرف گاک شال بیر و عام دیجی از را حیای قدیمی داس کوه بود - از ایجا دامن کوه دو کروه نردیك می شود - آیجا مجیب الدوله حویلی و مکاسات و آفادی صاحته ، و مدرسه و سیجد بنا عوده، و هریك از متو سلان ایشان مکامها صاحقه ، و مدرسه و سیجد بنا عوده، و هریك از متو سلان ایشان مکامها صاحقه و یه مجیب آیاد موسوم گشت ه .

دیایند سرگ نست بجیب الدوله: ۱۱۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجیب آباد سے ۱۱۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجیب آباد سے ۱۱۱۰ ( ۱۱۰ م ۱۱۰۰ م ۱۱۰۰ ( ۱۱۰ م ۱۱۰۰ میں بسایا گیا ۱ اور پتھر گڈہ کی تسیر سے ۱۱۱۸ ( ۱۱۰ م ۱۱۰ میں انجام کو پہنچی - صادت دے ۱۰۰ میں انکھا ہے کہ سکر تب ل مقلعہ آہی رای صیات این توم بود ۲۰۰ سام جمان ہے :

۱۹۹۳ ب میں اس کی حصات کا ذکر کیا ہے <sup>و</sup> اور پنھرگڈہ کے معلق یہ کیا ہے کہ دفلۂ سگیں از ۲تار سجب الدہ لہ است ہے۔

یتھرگڈھ کے بارے میں پی سی گیٹا نے جو پولیر کے شاہ مااہم کے مرتب ہیں اجو اشی یہ میں لکھا ہے کہ یہ مجنف گڈہ بھی کہلانا تھا۔ لیکن سیر ۱ مواشی یہ بھتا ہے کہ اسید مجب گڈہ کیا کر نے بھتے ۔ اس لیکن سیر ۱ ماہم سے بنا چنا ہے کہ اسید مجب گڈہ کیا کر نے بھتے ۔ اس سے میں یہ نتیجہ نکانا ہو ں کہ مرتب موصوف نے تجب کو ار راہ سید مجب لکھ دیا ہے ۔

ص ے مط ہ ، و صابطہ حان ہ ۔ ہو اب مجبب الدولہ کا بڑا بٹ ' نواب شاوت خیان کا ہو اما اور ہو اب حبد ہلی محبد حاں بہائیر کی بیگم کا حقیقی بیا مجا اور داماد تھا ۔

11 رجب ۱۱۸۳ (۲۱ اکتو پر ۱۵۰۱ کو باپ کی حاکر ۱ و دور مرا یا اکلے مال مرمثوں کے عاتبوں سکرنال میں شکت کہائی ا ور سے کہا کہ کہو کر شجاع الدولہ کے باس پناہ ای ۔ حافظ رحمت ساں وعیر مکی کوشن سے مرمئوں نے اس سے ساز کرایا اور معقول دشوت نے کر امیرالامرائی اور سیار ہور کی جاگیر دولوں نادشاہ سے بحال کرادیں ۔

مادشاه کا دل اس کی طرق سے صاف نه تھا۔ در ماد میں میر زا محف خال کا مروج بڑھیے لگا۔ شادشہ سان ہے ہات کیجہ ہاتھ بابو سار ہے اسکھوں سے بطالت امداد ہو ا اور سك میں یہ شہرت ہوگئی کہ شادہ ۔ ن سے بکھہ مذہب قبو ل کر ایا۔ مگر کسی طرح استقلال اور اطمیناں نصب نہ مر آخرکار ۱۹۲ ہ (۱۹۲ میں میروا مجف خان کی مدد سے سیار ہو د کی سال ہو د کا عیدہ نه مل سکا ساکیر تو بھاں ہوگئی ' مگر امیرالامرائی کا عیدہ نه مل سکا

آریج معادری سے معلوم عو تا ہے کہ طاباہ تنان نے اس سہر اس کے عوص میں اپسی بیٹی بہا بہن کو میرزا سے مسوب کر دیہا تھا ۔ حام بحیان عا میں نکھا ہے کہ بیٹی کی مسگسی کردی تھی کہ میرز المجھ حال فوت ہوگیا اس کے بعد وہ لڑکی اعاشنیم حال سے مسوس ہوتی ۔ وہ بھی چند دن کے عد اس دیہا سے چل یسا چناچہ وہ لڑکی ناھود بیلھی ہوتی ہے ۔

بیل ہے لکھا ہے کہ سنہ ۱۹۱۷ء ۱۹۱۸ء کے آخر میں طابلہ حساں نے انتقال کیا ۔ سام جمہاں تھا میں سب سوت یہ لکھا ہے کہ علام قادر ساں ر ہر دیدیا تھا .

سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو آپ تجیب الدو نہ کی حرح صابعہ حال بھی آگئے اومانی جملہ سے مصف تھا۔ حتے در دخلی پر اس کی مگرا بی رہی ' عایب راضی اور حوش نظر آئی تھی ۔

ملاحظ هو: سر: ۲۲۱ و ۱۰۵ کلمنان رهت: ۲۲۹ سد، گل همت ۱۰۶ می دهد همادر ۱۰۰ و ۱۰۵ تا ۱۱۱۱ ماری مظوری: ۲۰۳ الف و سن تنقیع : ۲۳۱ ه و الف و ۲۰۵ س و ۱۰۵ س و ۱۳۵ س و ۱۳۵ الف مام جمال نما : ۲۹۳ ب و ۱۰ نمتاح : ۲۰۱ بیل: ۲۲۲ قی : ۲۹۱ م

من عدما ہے۔ دیست و مہم رمصان نا مدیج : ۱۳۵۳ ایک میں ایکھا ہے کہ رمصان کی آخری تناویج کو دو شنبے کے دوز ۲ گوڑی دن گور دے مادشاہ جما یار ہو کر سید ہے آثار شریف کی ڈیارت کے لیے جامع مسجد گئے اور و قال سے ہاتھی پر سو ار دیبہ للناہے قلمہ مملی میں داحل ہو ہے ۔ دو سرے دن عبد العظر مو کی

میاد ۱۰۵ میں عبد کے دل دعلی کا داخلہ نتایا ہے ' اور بہی بیسال ساریج قرح اللہ : ۱۲۲ المیہ اور معتاج: ۲۵۱ کا بہی ہے ۔

سری را میر سر فراتی کا بیناں درست ہے ' اس لیے کہ اس کی بیناد حوشدل کے ملمۂ اربح پر جو سے کے فلاوہ تبلیع سے بھی اسی کی بائد عربی ہے

یولیر. ۱۳ اور ڈف. ۱ ۱۹۸۰ کا یہ کہا کا دشاہ آ۔ر دسمر عددہ میں دسی آئے اور فریکن : ۲۰ اور تھارد : ۱۳۴۴ کا یہ صراحت کرنا کہ دسی آئے اور فریکن : ۲۰ اور تھارد : ۱۳۴۴ کا یہ صراحت کرنا کہ مسیر کی دوشی میں کسی مسیر کی دوشی میں کسی طرح درست میں فرار یہ نے ۱ اس اے گا یوم دو شدہ ۲۹ دمدال

ہ 11ء ہ جسوری 2ءے، علمان پڑتی ہے، چانچہ سرکار ہے تھی یہ عال آف دی نغل امیائر : 000°ء میں یہی امگریزی تاریخ بٹانی ہے ۔

سد اراں مباد الملت ہے ہا مگر ٹانی کو فتل کرکے شاہ سیاں کو تخت شیں گیا ' اور پہر بھاؤ کے ڈر پینے جو د دھبی سے بکال بھاگا ' تو سف الدین محمد جان ہے بھاو کو یہ مشورہ دیا کہ وارث تخت جالی گو م می کو تسلیم کیا جاہے ' اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے ٹرسے بلے جو ان محت کو محشت ولی عید باپ کی جگہ دھلی کے مخت پر باٹھا دیا۔ جاہے ( عباد ن بر ' تقیع ' ۹۴۲ ہی الف و س )

حد بساحی کی مرکزدگی میں مرحلے دہای آے اور سادشاہ کی حددت میں درخواست بھیجی کہ پر رب سے پچھم تشریف لے آئیں ' تو ال سے تصفیۂ معاملات کے لیے شاہ عالم نے اسی کو بھیجا ۔ اس نے مرحله مرداروں کر آمادہ کر لیا کہ بادشاہ سے ۱۰ لاکیه دیبا لے کر دھی پر بادشاء کا دھه کر ادین ۔ اس فیصلے کو برروی کار لانے کے بیے مرحلوں نے اسی کے ساتھہ ایسے دیتے دھی بھج کر صابحہ حمال کے آدمیری سے قلعہ حال کے اردین کا دیا ( پر ٹیم: ۱۳۱۳ تقیم: ۱۳۱۲ ۱۵۵ س)

سیف الدین محمد حال ہی کی و ماطت سے بینےاچی و عیرہ سردار شاہی شکر میں آگر میہ ز ۱ سلیمال شکو ہ کی ر ہنمائی میں حصور شاہ میں بیش ہو ہے ۔ ( تنفیح : ۲٬۲۵۳ الف ) سیر: ۱۹۱۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ عدادہ له عدالا حد حال کے بقا سے معلوم ہوتا ہے کہ عدادہ له عدالا حد حال کے بقا سے معلوم میں باکم میں حاصل کر لیسے مقاصد میں باکم میں کہا تھا۔ ابھوں سے 191 شوال سنہ 1911 ہ ( ۱۹۳۰ او میر عدد د م

ص به معد ۱۹ ه حیام الدو به ۱۵ حیام الدین حیان بام ہے۔ ربیعہ ادین حیان گئیزی کا بھائی اور محمد علی خیان متین مواف ڈدگر تہ جات الشعر اکا پانی تھا ۔

س در صد ۱ و عیم خان بهادر ۱۱ ر یه اصلیان میں پیدا هو ۱۱ او ر سر سید هی بن میر سید محمد بن میرز ۱ مجیف خیان کا مثا ہے ۔ اس کا بردادا ۱ شاہ سایمان صفوی (اور نقول بعض شاء حسین صفوی) کا داماد تھا۔ شاہ حسین سے وڑ اوٹ و مدارت تك تر فی دسے كر اس كا ر تــة حــاقدا فى اور ملد كر دیا بها ـ

بادرشاہ سے صدوی حاداں کو تھا۔ کِ ا ٹو اس کے متوسل بیہ کو لیے گئے۔ ان اسپروں میں مجف حسن اور اس کی بڑی مین مہی شمل نہیں ۔ محمد شاہ دادشاہ حدوستان سے نواب صفدر عملیٰ کے بڑے ہوائی مون علم عزت الدولہ بیررا محس مان مبادر کہ درناو نادری میں سعمر ساکر بہما اور امهیں ان بیکسوں کی ساجاوی کا حسل معلوم ہو ا تو سادر شاہ سے مقارش کو کے انہیں از اد کر ادبا اور اس کی مین سے سکا کر کے دو تو د کو حدو ستان کے آیا ۔

عف خان کی عبر اس زساے میں اٹھارہ (اور ارخ برح آباد:

۱۲۲ ت کی درجے تیرہ) برس کی تھی - (وازیج اودہ ۱۰۱۱ میں میرزا محسن کے انتقال کے وقت مجمد حال کی عمر آج برس کی دائی ہے سہ کسی طرح صحیح میں مطاوع ہو ہیں۔ اوزت الدولة فی ایسے بچوں کی طرح اس کی پرر رش کی - شب چارشدہ آج دی حجہ ۱۱۲۱ھ (۲۹ بو میر ۱۹۶۹ء) اس کی پرر رش کی - شب چارشدہ آج دی حجہ ۱۱۲۱ھ (۲۹ بو میر ۱۹۶۹ء) کو ان کا هصے سے انتقال عرا (تاریخ اودہ ۱۹۲۱) موان کے بھرتے اپنے عبد علی حال منظم الدا الحاد کے ساتھہ رفتے گا۔ شدہ عام سے مالیم شاہر ادگی میں یو رب کے اندر قوت حامل کرنے کے لیے حدیدہ پناہ شاہر ادگی میں یو رب کے اندر قوت حامل کرنے کے لیے حدیدہ پناہ مردے ان کا محمد کی عرف ساتھہ یہ بھی ان میہ کو ں میں شریان رہا ، سردے ان محمد قلی حان کے ساتھہ یہ بھی ان میہ کو ں میں شریان رہا ، سردے ان محمد قلی حان کے ساتھہ یہ بھی ان میہ کو ں میں شریان رہا ، سردے ان محمد قلی حان کے ساتھہ یہ بھی ان میہ کو ں میں شریان رہا ، سردے ان اداد کی عرف سے ذر انقیار الدولہ کا حطاب بدایا ۔ ( دفیع ، دولہ کا حال یہ بات ۔ ( دفیع ، دولہ کا حال یہ بات ۔ ( دفیع ، دولہ کی ساتھ کیا ہوں سے ذر انقیار الدولہ کا حطاب بدایا ۔ ( دفیع ، دولہ کیا ہوں کے دولہ کیا ہوں کیا ہوں کے دولہ کا حال یہ بات ۔ ( دفیع ، دولہ کیا ہوں کا کیا ہوں کیا ہوں

ا ۱۱ ۱۱ ۱۱ کی ادا ۱۱ ۱۱ کی اور ا او

الشجالج الدواء كو الأكرارون الح اكسر بين شكدت دى ؟ نوا مجمل سال ہے انگریزوں سے مال کر الدالت پر قصہ کریت ممار ہر وقت صلح ا ا آل د شعام ا دو م که و پس کر دیا گی ا اور مجم حال کی ۲ لا کهه ۔ لانہ پیشن مقرو ہوگئی ، محب ۔ یا سے سا اندو نہ کی و ساطت سے درنار ساهبی میں نقریب خاص کر ہے ۔ اور حم ہراز سرار از، بادواں کی سام ۔آلاری کے ساتھہ کو اِہ حمار آب دکی انجھیل وجہ لکا کاہ س کے سعرہ

شد عاید دهی دایس آجے تا عجب جان نبی هرکاب ایک و سیر: ۱۵۱۲ )، جاں ۲ کی اس سے حالوں سے کالی معر کے کی واٹان ویں ا اور ﷺ کے پر شامی پر چم ہو ا دیا ۔ س کے سابے میں امیر الاص فی کا سس عنا دو ا ـ

بحت حاں ہے ہم سال کی عمر میں سنچ کے دن دو کپڑی رات و ہے رسع الآخر ١٩٩٦ه (٦ پرين ١٨٨٤ء، كو سل كے فرض سے دعلي ميں

م المعلم على المساوي علم المعلم المعلم و المعلم ١ ١٠٦ يج فرح آماد : ١٦٣ من إله م حيان عا : ١٦٢ الف عرت بالمه : ۱۲ سے ' منتاج تا ۲۵٪ جل ؛ ۱۲۱۹٪ تر یج اوجہ ۱۳۱۰ - ( مگر اس میں کناب کی عصی ہے ماءۂ بارمج ہو دیں رات مجمل » کے سچے ۱۹۸۹ معاس ۳ ـ براه مان رفات چهد کا <u>ه</u>ے - انقاح ارو طافری میں ۱۹۹۵ مال و قات تندیا ہے ۔ مگر اول اندگر میں یہ دھی اگمھا ہے گہ یقو ای ۱۹۹۰۔ وہ وفائد ہائی ہے )۔

محمل حیاں عزا حادثیار ا ہوشار اور وفادار شاہی سردار تھا۔ حربی الیاف کے مانچہ ساسی فابلیت اوار تدیر کے ہمراہ اقال مادی کے بیار ہم بھی اس کی دات میں موجو د تھیں ۔ صرف در عیب اس کے اندر کھے ہے،

یہ کہ سخت سحب شیعہ تھا۔ اس کے دور مو وج سی دھی کے سی بت پریٹاں رہے ۔ میرڈ اسلمبرجانجاناں کی شہادت سی کے متو طوں کی بازیہ حرکت تھی ۔ جام حیاں ہا : ۱۳ ہے ہا میں کھا ہے کہ دارت سے اس موں باحق کے انقام میں دو تیں برس کے اندر ادار بجف حالی سرد روں کے برر سے ماتھے کے اباہ کردیا ۔ اور دو سوا عیب بہ تھا کہ آ ۔ میں بعد فت علی حان خو احد سراکی صحت کے آئو سے عیش ا عشرت میں پڑگ تھا اور عروقت شرآب وشاہد اور دفعی و صرود کی محدلیں کا م دھیے گی اور عروقت شرآب وشاہد اور دفعی و صرود کی محدلیں کا م دھیے گی اور عرفت بارہ براہ ہے اس سے عندای کا شجہ تھا ۔ جام بھیاں ہا : ۱ میں دور عرف ہوئی ہے ۔ اور دی اور دور عرف ہوئی ہے ۔ اور دی اور دور عرف ہوئی ہے ۔ اور دی اور دور کا دور کی کا دور کا دور کیا گاہ کی دور کا دور کا

من ۸ مط ۲ ۔ و باسرداران مرفعه درمتیها ماخه ع - سیر ۱۹۴۰ سی اس واقعے کی تفصیل کر نے اور ہے یہ بھی انکہا کی ہے کہ میں ساؤش میں حسام الدولہ کے ۔ تھہ محدالدو له عدالاحد حسان او د م در علی حسان محبی بھی شریك تھے ۔

ص بر سط و . به کار محد ل کشد به . تقع ۱۹۵ ه ه سام تمارت مطامری بر ۱۹۰ ب سعد سے معلوم مو تب ہے که باعشاء صاحته سان کی شکست کے بعد مرحتوں سے بدظن هو چکے تھے ۱ او ر نحص حال کو تحتی جدارم بناکر فوح اگلیمی کر ہے کا حکم دیا تھا ۔ صاحفہ حال ہے مرحتہ ن کے دریعے سے قصو ر کی معافی او ر امبر الامرائی کے مصد کی حالی جماعی ۱ و ر ناکام هو کر حدم اندو له سے ساز بناؤ کرکے مرحثوں ہے دعلی پر حمله کر ادینا ۔ محمد حال نے مردانه و از مقادله کو ۱ مگر حدام شروع کردن ۔ مرحفو ن جو له ہے جمہر و کے کے بیچے کی دو ریجال سے حالی تو یہی جوہ ڈ ۱ شروع کردن ۔ مرحفو ن کی بیچے کی دو ریجال سے حالی تو یہی جوہ ڈ ۱ شروع کردن ۔ مرحفو ن کی دونے ما تو اس ہے مو ریجال حالی کردی اور اس طرح مرحفو ن کی دونے او اس ہے مو ریجال حالی کردی اور اس طرح مرحفو ن کی دونے او اس ہے مو ریجال حالی کردی کون ایس دونے کا موجع دو گرد ایس کے خصو و میں حسام الدوله کی عداری کا پر دہ جالا گ

حدم لد به کو اس کا یت به ۱۱ و اس مے بید می اور تک سی طاکر کو یعدم بهبط که چتر یه ہے سادشاہ سے مسألی مادیک اور مرفته مردار حگ سے بیسا بیاھیے تھے ، بھراں ہے اس مشورہ پر میں کب ۱ اور سیار کے دریمے سے ۲ شوال ۱۹۱۹ ما ۱ د دستر ۱ یا ۱ د) کہ ایسے ممان کو دریمے سے ۲ شوال ۱۹۱۹ ما اور دستر ایا یا د) کہ ایسے ممان حصور شاہ میں بیش کروائے ، مادشاہ نے فرد سالمات پر دستر مرادروں نے شامہ مال کو دست مرداروں نے شامہ مال کو دست سے دست سے ماصر کرکے تصور ممان کرایا اور امیر الامرائی اور سیاریور کی جا گر کی بحدی کا پروانہ دلادیا ،

مرہٹوں کے مطاح ں کی تفصیل ڈٹ کی ٹاریج مرہلہ ؛ ۱۹ج. یہ میں ملاحظ ہاں۔

صر ۸ سط ۲۰ ه مورو ملح بودنا مه تنقیع به ۱۹۵۱ ه الف سے مطوع مه کا ہے که مرها ه توج کی تعداد ڈیڑھ لاکھه سو از اور بیاده تھی ۔

د کا ہے که مرها ه توج کی تعداد ڈیڑھ لاکھه سو از اور بیاده تھی ۔

د اکھتا ہے که ۲۰ هزار سو از اس بحگ بین شریك تھیے ، حیارگلزار شجاهی سے البت ۱۲۶ ما ۱۲۶ سے نقل ک ہے کہ دکن سے دیارگلزار شجاهی سے البت ۱۸ ما ۱۲۶ سے نقل ک ہے کہ دکن سے البارگلزار شجاهی سے البار بیاده و الکی فوحی تعداد ایك لاکھه سا از اور بیاده میں۔

ذف کا بیال مانسے ہے ا اور صوف اداح کے ادیہ ہورو کو ناتا ہے۔
اس یہ سے میں کوئی عوج سے بیادہ میں ہوتی تھی ا دیکہ بیادوں می 
ٹی تعداد اور کے اسر ریادہ ہوا کرئی تھی ۔ جینا کہ ص 4 سط 11 کی 
شریح میں اکھا ساچکا ہے ا حدیقہ ا تاریج مظام ی تا 111 الف اور صاد 
ہی ایک لاکھا یا س کے سگ بھگ می کوئی تعداد نائے میں ایاس لیے 
مقد کے در میں ریادہ ماائدہ طر میں آتا ۔

ص در صفی ۹ مع بنی اصدیل مگ و ریه مکار نقو ل میدو و ۱٫۹۰ م شہر پناہ کی مدر روکے باس تھا ۔ تنقیح : ۱۱ے ہو ت میں موری دروار بے کے فریب نایا ہے۔ تاریح مطفری : ۱۹۱ ب سے معلوم موتا ہے کہ کاملی درواز ہے کی سبت شہر بناہ کی دیوار کے منصل تھا ۔

استعیل بیگ اثرانی از دکیا به خواد کان میں یدا خوا کیا ا س پس اسبعیل خیاں کانلی کہلاتیا ہے۔ معدر جنگ کا خادم خاص تھا۔ اس کی مہر مانی اور کرم ہے حالتہ ہیں ہائٹ کر دیا تھا ' اس اسے ایسے آپ کہ جیتہ ( غلام ) كينا نها \* و رنه حقيقت من علام به تها . شخاعت او ر حسن ندام کی بدولت صفدر حک اس پر بھر رسا کر با تھا ؟ او ر یہ تھ م حاشہ عشہوں ' پر چهاکا تها . حد صفدر حگ کا انتقال هو ا ' بر شخا ۽ اندواند بو حد 🔐 تھا ۔ استعمل حال امراز ویاسٹ پر جاری ہو ہے کے سب یعر شخاع دیارہ کے سابھہ مچوں کا سا ہرکار کر ہے اگا ۔ اتعاقی سے شعب ماہ ہا ہے ا یال کمپٹری در حوان ہو رات کر ۔ احد ہمت مہادر ا سامگہ ۔ کے سر دار کی سر دت ایسے بہاں شب باش کیا۔ اس و افعہ دےپہندیدہ سے کہتری چو اغ یا ہوہے اور رام ترائن دیوان کے باس جاکر فرناہ کی۔ رام رائی ہاس الحاراء هزار کھٹر ہو ں کے ساتھہ ؟ جو سور یا برحمہ تھے " اسمعیل خماں کے یہ س جمعیا ۔ اس سے مثال صر داروں کو جمع کر کے حکم دیہ کہ حمہ مهادر کو بوات ہے سامگو اور اس بالایقی کی سزا دو ، وربه هم محمد على حبأن برادر عمر ادشجاع الموله كو الهكاب د سے بازكر صعدر حمک کی حکمه او ده کا حاکم بادین کہ ۔ په اورام شیعا ۾ در ۽ کر صحب ناکو از گزر ۱ دور آیدہ کے پے اس کے دل میں سمعن جاں کی طرف سے دشمنی بیدا ہوگئی ۔ شحاء اسوالہ کی مان ہے وہم تران اور استمس حان دو تو رکو منجها مجها کر رام کر با ۱ مگر استمیل جار ۱۵ اگر و رسه ح در دار سے انہمگ ( عماد : ٥٦ و ٦٦ ) تر اربع اور م : ١١٥٥ د تاريخ ارده ۽ ١٩٢ سـ ١

سپر ہارہ سے معلم ہوت ہے کہ مدیر جگا کے انقاد کے تھوڑے دوا کے بعد اسم جاں بھی مرگا ۔ باریج ، دہ ؛ ام میں دگاں ہوگاں کے جو بے سے آٹھہ میر نے کے بعد وطاب د فی ہے اس مورت میں رحب رب شمال ۱۹۹۸ ۱۹ اپریں یا متی ہونے ہی میں اسمول حال کا انقال ہو دا پیاھیے ۔ یکی صبیح یہ ہے کہ نے محر میں اسمول حال کا انقال ہو دا پیاھیے ۔ یکی صبیح یہ ہے کہ نے محر میں اسمول حال کا انقال ہو دا پیاھیے ۔ یکی صبیح یہ ہے کہ نے محر میں اسمول حال کا انقال ہو دا پیاھیے ۔ یکی صبیح یہ ہے کہ نے محر میں اسمول حال کا انقال ہو دا پیاھیے ۔ یکی صبیح یہ ہے کہ نے محر میں دورات بیائی ہے ۔ دراجط ہو سر پراستر کی گناب شماع الدولہ ؛ ۱۳۶۱ ،

ص در سعد و مدر حدگ و مرزا مقم سام اور منعور های سان الله کا حقیقی مها بجا نیا رفت ہے ۔ جمعر فلی بیک کا دیا اور و اب بر دان الملك کا حقیقی مها بجا بیا بود میں بیدا ہوا ر دان الملك نے و دان سے الاگر ادی بڑی بیٹی مدر جمیان بیگم کے سابھہ مکاح کردیا ۔ معدر جدگ کی فسست زور پر تھی، و دان الملك کی مدارش پر ۱۹۹۹ء ( یا ۲۰۰۴ء ۱ میں صورة او دہ کی ر مات دالم کی صدارش پر ۱۹۹۹ء ( یا ۲۰۰۴ء ۱ میں صورة او دہ کی سانت عدا کر دو اور دانو المصور خدان بہادر مددر بدلك به حطاب کے ساتھ هدت عرادی منصب بیشگاہ شاھی سے ملاد (دیو ان عدالرضا مین صدر ی ۱۰۰۰ د)

دیجہ ۱۱۵۱ه ( مارچ ۱۳۵۱ه ) میں پر حان الملت کا انتقال ہو ا؟ مو شخمہ شاہ بادشاہ ہے ان کے صفیر لس ملے کو صو خداو مقر ر کرکے صفیر حگ کو مو مداو مقر د کرکے صفیر حگ کو مدنو د اس کی حوش حگ کو مدنو د اس کی حوش مستی سے وہ بچہ مرگیا ، اور یہ بالاستفادل صو بدد ر سادیا گا مگر امل میں سے وہ بچہ مرگیا ، اور یہ بالاستفادل صو بدد ر سادیا گا مگر امل میں سے دو یہ کے حامل کرنے کی عرص سے دادوشاہ کو ۲ کرور د نے کی مرت دیت بڑی ،

عبدة الملك اميرسال يا اس كي دوستي آهي - م صفر ١١٥ الف و مارچ ٩٠١ه (١١٠ الف و مارچ ٩٠٤ه (١١٠ الف و ١١٥ الف و ١١٥ الف و ١١٥ الف و ١١٥ الف و الور ١١٥ شمال (١١٥ متمر) كو صو مهذاري كشمير مزيد علياً هو تي مد دو شبه م ربعد مسام المان آمه بحده كے موت هو حالے كے معد دو شبه م ربعد مسام المان آمه (٢٠١٥ه (٢٠ يعون ١١٥٥ه)) كو احمد شاه مارشاه كے سلمت وزارت المان المان

۱۱٦٦ هـ ( ۱۱۵۳ هـ ) دین هماد المنت کی مازش سے وزارت کا عهده عبده الحاکا ـ معدو بحک ہے اس کے وتر از رکھنے کے لیے جت عاتبه باہر مارے اور حثک و بعدال تك تو ت پہنچادی ' مگر آخر بنا کام عرکم ارده و ایس ہیا بیال ،

اس کی تباریخ و قبات میں احتلاق ہے۔ اگٹر منتبر تباریخ ہوں اور بطمات تباریخ خصر ما مقبر سے کے اسر گسہ تباریخ میں دا ذبحت ما الام کے اسر گسہ تباریخ میں دا ذبحت ما الام الام الکتر پر ۱۹۵۲ء) احب رکی گئی ہے اور ہاں اور اس کے تبلسل کو سامنے رکھنے سے سمجے فراد باتا ہے۔ باتا ہے۔

پہلے نیص آباد کے شامی آغ ہ گلاب اڑی ، میں دھن ہوا۔ یعۃ اراں دہلی میں بین دھن ہوا۔ یعۃ اراں دہلی میں میرد حالۂ کیا کہا ، جو ہمتبرۂ معلم بحک ، کے نام سے اب تك مشہود ہے ، اس مہارت كر ہواں شہاع الدواہ ہے ہے ہو (اور بقول واقعات داد الحكومة دہلی کے صرف سے تعییر كرایا تھا۔

فیس آماد اسی کا بسایہ ہوا شہر ہے۔ بہبانی سے اکہا ہے کہ حراماں میں مجب اشرف کے بہاس ایک قصہ ہے فیص آباد۔ بہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی اور خوبوؤہ و غیرہ پھل صدہ اور گئرت سے ہو ہیں۔ مقدر بھگ ہے اسی ستی کے نام پر ایسے سائے ہو ہے شہرکا نام فیص آباد رکھا تھا ' ور نہ پہلے سے دیگلہ کہتے تھے۔ ۱۲۲۲۔ ( یہ ۱۸۰۰ ) نک بیگا، اور فیص آباد دونوں نام زیاوں پر جادی تھے۔

، صدر بعثل کے اپنے ملاحلہ عو میر۱۳۱۹ ۱۳۹۱، واکلستان وحت:

، ۱۹۹۰ گل رحمت: ۱۳۹۰ بعدا عباد : ۸ بعد د ۲۰ بعدا تبایخ محمدی: تحت سه ۱۱۵۰ تاریخ مخمدی: تحت سه ۱۱۵۰ تاریخ مخمدی: تحت سه ۱۱۵۰ تاریخ منظمری : ۱۳۹۰ بعدا عباد : ۸ بعد د ۲۳۰ بعدا تبایخ : ۲۸۸۴ بعدا و ۱۹۹۸ بیعدا حمات الاحوال جبوئی : ۱۰۰ با بعام بعبان نما : ۲۴۱۳ سا تاریخ فرح آباد : ۲۱ سا ۲۸ الف و ب ۲۰ س به تو اریخ ارده : ۱۵۹۱ بیل : ۲۳۱۹ تاریخ ارده نجم الفتی حال ۱۲۵۰ بیدا معبرت صدر بحث کے لیے ملاحظه حو و اقعات دارالحکورة دعلی : معبرت صدر بحث کے لیے ملاحظه حو و اقعات دارالحکورة دعلی :

س ۸ سط ۱۳ ـ ادکار بصلح گشیده . سیر: ۱۹۱۸ ا تقیح : ۴۵،۵۰ ساریخ مشوری : ۱۹۰ ب بعد اور صاده ۱۰۹ مین تفصیل ملاحظه هو

هساد : ۱۱۰ سے یہ نئی بات الملوم ہو ہی ہے کہ مرزا حلیل ا ہلی نئی حاں اساد شعاع الدو لہ کے داماد ا نے اپنی بیر ب زانی سے اکو جی کو امادۂ صلع ک تھا تمقیع سے بنا بیلندا ہے کہ مکاں مدکور پر 10 شوال ۱۱،۱۱۹ ( ۱۹ جو ری ۲بریاء ) کو مردار ب کا حملہ ہوا ا اور دو سر ہے دن تجف شان تکو جی سے جاکر ملا۔

س پر سط ۱۳ میں ہوگر شود داشت ہو ۔ پر آبر : ۲۳ سے سلوم ہوت

ہے کہ نکو سی ہے ہمنے ۲ ہزاد اور پھر ۲ ہزار رہیے پرمیہ نجف خیان
کے مقرر کیے تھے ۔ صاد : ۱۱۰ اور تاریج و خ آباد : ۱۲۴ الف میں تین
ہزاد دیے اور تمقیع ۲ ۴۴، ۵۵ الف میں ۵ ہزار دیے پومیہ کا تمہ کرہ
ملا ہے ۔ یہ در ہوں دوایش مل کر پو آپر کی تماثید کرتی ہیں ۔

ص ۸ حفل ۱۸ مرحشے بادشاہ سے اجازت نے کر روهیوں اور شعاع میں کہا ہے کہ مرحشے بادشاہ سے اجازت نے کر روهیوں اور شعاع لدولہ کے ملك کو لرنے کہو شے کے لیے گئے تھے ۔ یہ ڈیجھ شعاع لدولہ کے ملك کو لرنے کہوں شے کہا پار کی اور مراد آباد پر حلہ آور هو ہے ۔ حافظ رحت خان نے شجاع الدولہ اور انگریزوں کی مدد سے انوپ شہر کے فریب مقابہ کیا ۔ مرحلوں نے انگریزوں اور اودہ والوں کی مدد کی اطلاع ہا کر اوائی کا ارادہ زرك کر دیا ۔ محمد حال ہے ، ہ لا کہہ رہے کی بیش کش پر صلح کر ادی ۔ اس كار مرائی عدمت میں اس کی مدارش کے عربے اکہے اور شجاع الدولہ نے شاہ صالم کی حدمت میں اس کی صدارش کے عربے اکہے اور مرحشے مجھ خان کے حرام کر اور شجاع الدولہ نے شاہ صالم کی حدمت میں اس کی صدارش کے عربے اکہے اور مرحشے مجھ خان کے کو ل چلے آئے۔ میان آکر امیوں سے ،ہ ہزار رہے بقدا ، ۲ گشتی گیڑ ہے اور ۲ حاتیں ہاں آگر امیوں سے ،ہ ہزار رہے بقدا ،۲ گشتی گیڑ ہے اور ۲ حاتیں سفارش نامے بادشاہ گو اگہہ دیے ۔

ے م محرم ( ۱۰ اپریل ) کو دو گھڑی دن رہے مجمد خان بادشاہ کے حصور میں بار باب موسے ۔ مادشاہ نے میسے سے لگا کر دلجو ٹی کی اور سلمت حمد یاوجہ ، دستار مرسته اسم سریبے مرمع ، شبشیر اسپر انہیں

اور ۱۳ دوشالے صواحبوں کو بخشے اور سائٹ وزارت کا صلام مطاکیا۔

تماریج مظفری: ۱۹۸ الف و ب و ۱۹۴ الف سے معوم ہوتا ہے کہ اس حدمت کے سلے میں انگر پروں نے تجف حان کی شہدع الدولہ سے معائی کر آئی او و س نے بایت وزارت کا بلبدان ا مکلف حلمت او ر مانھی اور گھوڑ ہے دے کر حصور شاہ میں بھیجا ہا گر پروں ارو مرطوں نے بھی بادشاہ کو اس کی محادی کی سادرش اکھی ۔

پولیر: ۲۳ ہے کہا ہے کہ مجف حاں مرادوں سے جدا ہو کر شخاع اللہ له کا ٹوگر ہوگیا تھا ۔ اس سے بادشاہ کی خدمت میں مجھ سان کی سفارش کی اور سر دارٹ سارکر سے بھی اکھیا ایا اور جلنے و مت اقد ر مم سے اس کی عدد کی ۔

اس سلسلے میں عماد : ۱۱۰ و ۱۱۱ اور روها کھڈ کی نہار پخش جہنے گلسٹان رحمت اور گل رحمت بھی ملاحظہ کی حاثیں ۔

ص ۸ سط ۲۰ یہ بر ۲۰ می ما سواں بدیاں بناہ اسر ساحت ہے ہو ہو کہ حسم الدو له سے شاہ ماہم کی مارا می کی وجہ یہ بنائی ہے کہ مرفقہ ان کو رقم دینے کے لے بادشاہ ہے اس کی معرفت ہ لاکھہ رہے کے بدو اہرات کر وی دکھے تھے ۔ یہ حو اہرات اس نے دیالے اکثر ملاز ماں شاہی اس سے برگشته رہنے تھے ۔ ایموں نے دو تع بناکر ادشاء کو بھڑکا دیا اس عرصے میں بجف خان مدکو را بنالا سمار نہیں اے کر دھی پہنچ گیا ۔ جہ اس سے دربار کا رمک حسام الدولہ کے سرحتی پایا تو مادشاہ سے عرض کیا کہ حسام الدولہ کو معربے سیرد کردیا تو مادشاہ سے عرض کیا کہ حسام الدولہ کو معربے سیرد کردیا حالے میں وہ جو اہر ت بھی واپس کرا دو ی گا اور سرگش پدوں کر بھی تو ایک کر بھی تو رہ کو ایک کر اور سرگش پدوں کر بھی تو ل کو ایک کر اور سرگش دربار سے نکانے ہو سے گر دیاں کر لیا گیا ۔ اس کا سامیاں صط ہو 1 تو دربار سے نکانے ہو سے گر دنیار کر لیا گیا ۔ اس کا سامیاں صط ہو 1 تو دربار سے نکانے موسے گر دنیار کر لیا گیا ۔ اس کا سامیاں صط ہو 1 تو

تنقع : ۱۹ من ایکها ہے کہ ادث و مجھ حال کی حواجش راح اجرالامرا اور عدادر ادکو سائل و زیر اقرر مرایا ۔ م واح الاول الاول عدادر ادکو سائل و زیر اقرر مرایا ۔ م واح کو سائل و زیر اقرر مرایا ۔ م واح کو سلم گڈھ میں نظر بند کر دیا ۔ نادش کا یہ لاکھہ ریہ اور نقول شاہ مالم سائد کا لاکھہ و بیہ اس کے عوض شاہ مالم سائد کا لاکھہ و بیہ اس کے یہ من اسائٹ تھا ۔ اس کے عوض میں ۱۹ کہہ دیبہ میں اور نقول سمن او لاکھہ دیبہ مال کے عامل کر کے ادا لاکھہ اور نقول سمن او لاکھہ دیبہ حال کو حصور سائل کر کے ادا لاکھہ اپنی فوج میں نقسیم اور نقه بادشاہ کے حصور میں بیش کر دیا ۔

ارنج معامری بر ۱۹ الف و سر سے معلوم هو تا ہے که حسام الدوله کو ادخاه ہے راجه رام نانه کے ذریعے سراکر ۲ لاکھه دیے کی ادختی اشر قبو ن کے مکان کے مرض قلمہ ارائے میں قید گیا اور مددو دهلی حال طافر کو اس کے مکان پر ایس خاندو وال مهادر صمصام الدوله کا محل تھا، منس کر دیا، تا کہ مال باعر ما سکے سیدرہ دن کے عد مجمد خان سے اسے وم گرم کر کے ماسکے سیدرہ دن کے عد مجمد خان سے اسے وم گرم کر کے باد کیه دیبہ وصول کر لیا اور دادشاہ کی احادث سے ایسے مکان پر لیے گیا ہ وہاں طاهری دیدادی سے ۹ لاکھه دیبہ اس سے اور حاصل کیا ، سیس میں سے ۲ لاکھه سادشاہ کو دیے اور ۲ لاکھه اپنی قوح میں سے میا مادول بدمتو و قبد رہا ۔

ص ۹ سط ۲ - « قامة اكر آماد » اس سعے كے فتح هو ہے كى تاريخ ، ديجب عامه اكر آباد » الديجه عامه اكر آباد » كے هند هيں - عام ماه مدكور كو هر ضد اشت مارك باد فتح ، فلمے كى كان كي هند هيں - عام ماه مدكور كو هر ضد اشت مارك باد فتح ، فلمے كى كے هند هيں - عام ماه مدركى اشر قبال ، مجف خان كى طرف ستے منظور على خان كى طرف ستے منظور على خان نے ماد ؛ ۱۹۱۳ نام كے حصور و ميں بيش كى تهيں - ملاحظه هو ، هماد ؛ ۱۹۱۳ تنقيح ۱۹۰۴ ها قف و مفتاح ؛ ۱۹۵۹ م

ص 9 سعد 3 ہے ہوں۔ اور ڈیگہ یہ اس طام کا ملا ہر اقبی کے یہاں ایس محتلف شکنوں : دیکہ دیکہہ اور دیل ا میں یاط جاتا ہے۔ ایک صحیح شکل و ہی ہے سو یہاں میں میں استیار کی گئی ہے بعد کے سمحات میں اصل نسخے کا املا برقر او رکھا گیا ہے ، صرف صفحہ 10 و 19 میں دیگہ علمی سے پیھیا گیا ہے ۔ سیر اور تنقیع میں بجف حل کے ہاتھوں حاتوں کی شکت کا مفصل تدکرہ گیا گیا ہے پولیر: 50 میں بھی محتصر آاس کا ذکر ہوا ہے ۔ بہاں دو تا بی لکھہ دیا گائی ہوگا۔ پہلی یہ کہ دقول تنقیع ' '''10 مالف من ۱۸۹ صفر ۱۸۹ ہو اور 17 اپریل 210 ہ) کو عیف حان ڈیگ پر حلے کے لیے رواہ ہو ااور 19 ویع الاول (۲۰ مئی کر وہاں پھیچ گی ۔ سیر: ''۹۸ کے مطابق ایک پرس اور دو میں عاصر ہے میں صرف مو سے لک صاحب کے مطابق ایک پرس اور دو میں عاصر ہے میں صرف مو سے لک صاحب ( آخر مارچ 121ء) کی بہلے مشرک نقیع : تاکہ ب نے یہ انکھا ہے کہ ماہ صفر ، ۱۰ او کے پہلے مشرک ( آخر مارچ 121ء) کی اور ہروابت شاہ ہے دہ تھا صدر کی ۱۰ ناریج و فیرہ کی آگی (گا کی اور ہروابت شاہ ہے دہ تاہ کی سات کی ماروں کی آگی کی اور ڈیگ کے و فیرہ کی آگی ( گا کی اور ڈیگ کے و فیرہ کی ماران کی میان کی عیان مادشاہ کے حصور میں ارسال کس تھاں : ۲۱۳ کی میں نقیع کی میں نادشاہ کے حصور میں ارسال کس تھاں ہے ۔

دو سری بات یہ ہے کہ ڈیگ کی تماریخ فتح کسی ذہبن استاد ہے اس مصرع سے دکالی ہے : ہ بشکل گر آہ و مان ہ ستان و اولئ ہوہ ہ ۔ گر آل مغرکی شکل کا ہو تا ہے ، بان ہ کا همدورت اور سان ( بھالا ) اور باوك ر تبر ایك کے ہدا ہے کی طرح سیدھے ہوئے ہیں ۔ ان جاروں آلات حرب کو برابر برابر رکھا جائے تو وہی شکل سے گی جو ۱۹۹۰ کی ہوتی ہے ۔ متاح ہوتا ہے ہوں اور فامۂ ڈیگ کے سلسلے میں ملاحظہ ہوتی ہے وار ان انڈیا یا ۲۰۱ بیمد ،

ص 4 سط 4 ۔ ہاکسویر ہاریح جمہور ڈیمہ میں لکھا ہے کہ ڈیگ اور کہ پیر کے ناموں میں چار یانچ کو مرکا عاملہ ہے ۔

ص ۹ سط ۱۱ - د غوث گذمرا فتع ماحت ۵ - جیاکه آیده نشهٔ داریخ سے معلوم هو تا ہے ۱ ساہ شمان ۱۹۹ه میں غوث گڑہ فتع هو ا تها یه معری تماریخ متمبر عامادہ کے مطابق ہے ، یولیر: ۵۱ سے فہی آسر 2221ء على ميں اس قامع کو دان کیا ہے۔ سبر: ۱۱، ۱۱، بطام سہاں کا : ۲۰۱۱ء اس اور تقع : ۲۰۱۱ء الله و ب میں اس کی آسطیل ملاحظہ عاد یہاں اتبا د کر مدسب معلوم عو آتا ہے کہ بقال تنقیع الشمال ( ۱۱، سمبر ) کا دشاہ ہے حلے کا حکم دیا ۔ صاحفہ حدد شکت کھا کر قامعہ جھوڑ گیا ۔ ۱۱ شمال کو بادشاہ ہے عوث گڑہ سے دو کوس اس طرف بڑاو کید ۔ ۲۱ شمال ( ۲۹ سمبر ) کا صاحفہ حمال کی صال کی ضطی اور باتسیم عمل میں آئی اور حمرات کے در ۲۹ شمان ( ۲۱ کا بر بر فر کے مزار پر فائعہ خوائی کا کے حیدے میں واپس تشریف لے برا گر گئے کے مزار پر فائعہ خوائی کا کے حیدے میں واپس تشریف لے برا گر گئے کے مزار پر فائعہ خوائی کا کے حیدے میں واپس تشریف لے برا گر گئے کے مزار پر فائعہ خوائی کا کے حیدے میں واپس تشریف لے برا گئے۔

مادرات شرهی کے دیاچے میں ( ص ۱۳ ) عہد سے الل عاملی ہوگئی فے بحس کی اسحاح سر ووی ہے یعنی میں ہے ؟ و مصان ۱۹،۱۹ کنو و الاکنو و الاکنو و الاکنو و الاکنو و الاکنو کی اسحاح کر ی الدام ) کہ عوث گڑھ کا فتح کیا جات بت ا ہے ۔ اس کی اسحاح کر ی حالے ۔ دوسری سامتی علمتی اسی صدحے کے جائیے میں یہ ہوئی ہے کہ سودا ہے ایس فتح کا جہ قمامة دار نے اکہا انہا ا س کے مصاع تباریج: هوت گڑھ سے گئی وہ کہر کر شرم یہ میں ہ غوث گڈھ یہ چہپ گا ہے ہو کہ کر شرم یہ میں ہ غوث گڈھ یہ چہپ گا ہے ہو کہ یہ وہ کہر کر شرم یہ میں ہ غوث گڈھ یہ چہپ گا ہے ہو کہ کر شرم یہ میں ہ غوث گڈھ یہ چہپ گا ہے ہو کہ کر شرم یہ میں ہ غوث گڈھ یہ جہپ گا ہے ہو کہ شرودی ہے۔ اس کی تصحیح میں شرودی ہے۔ اس کی تصحیح میں شرودی ہے۔

سودا کے مصرع کا مطب یہ ہے کہ یہ ہا کا تا کاؤہ ہے کے اعداد 121ء میں سے یہ شم یہ کے عدد ۱۹۵۰ کر دے جہ ایں ا تر مطبو یہ اعداد 1841 روجہ آئیں گئے ۔ یہی ال فتح ہے ۔

ص ۹ سل م ی در برانه ۱راده - یه قوم کا کهتری اور ماهر موشویس اور ند ادار تها داش به دازی اور شعر گو آی میل بهی دیت وس تهی اور در سرسی و ریخه دونو با میل کهتا تها ـ اس فے تقریباً م هزار شعروں کا دیك اودو دیاں یادگار چهوڑا تها - آخر هس میں دهنی سے داراں بلاگ بها اور وهی عزلت شی کی حالت میں مرکبا ـ دفات شعرای هاد : ۱۹۹۹

من ہ سط ہ ، و اجل طیعی ہ تقیع : ۴ ، ۹ ، ۱ ، ۱ و سعے ماوم مو تما ہے کہ حکم الملک ذکاء الله عال ، حکم میر آفتاب حال اور حکیم شریف خال کو شاہ صام ہے حکم دیا کہ بجس حال کا علاج کریں ان طبیبوں نے جب اسے دیکھا ہے تو دن وصل ایسا کام کر چکی نہیں اور موض حد علاج سے گزر گیا تھا۔ جام جمان ایما : ۴ کے الف بین اس موض کے پیدا ہو جانے کا صبب عباشی کو فراد دیا ہے۔

ص ۱۰ سط ۱۰ ه فودوشش به - تماریخ مطوری : ۲۰۹ سه اور تماریج فرخ آباد : ۲۲۴ ب میں ۱۹۹۵ه سال و قات بتایا ہے بیل: ۲۸۹ میں ۱۳۹۹ مبری چھپ گیا ہے ' جو ۱۹۹۱ کا مقلوب ہے۔

ص و را مط ۲ و ۷ و ه مگام صبح شبه ته م تقیع : ۹ و ۹ و م میں الکہا ہے کہ انتقال کے وقت دو گرڑی رات باقی تھی۔

واثنای مشرہ ثمالت یہ کا مطلب یہ ہے کہ رسے الآخر کی تیسوی دمائی کی دو سری تماریج یسی ۲۴ نہی - پس یا تو انط ہا تمایہ محمف ہے . یہ اثمان یہ بمغی دو کا اور یہ تحقیف ہر ہی قامدے کے تحت کی گئی ہے ۔ یہ اثمان یہ بمغی دو کا اور یہ تحقیف ہر ہی قامدے کے تحت کی گئی ہے گہ وہ لوگ بحالت اضافت تنیہ اور جمع کا مون حدف کر دیتے ہیں اور یا کہ وہ لوگ بحالت اضافت تنیہ اور جمع کا مون حدف کر دیتے ہیں اور یہ یا کانب سے نون کو ایسا لکھا ہے کہ میں آھے ہی یا بڑھے پر محبو ہوگا ۔

عبرت سامه : ۱۳ ب میں ۲۳ ربیع الآخر کو انقبال بت یہا ہے۔ مفتاح : ۲۰۹ میں ۸ جادی الآخرہ مطابق ۲۲ اپریل کیل : ۲۸۹ میں ۲۲ اربل اور تباریج هندوستان : ۲۹ ۸۴۹ میں ۲۲ اپریل تباریج و فات اکھی ہے۔

مفتاح کا بیاں نو نہاریخی مطاقت بھی نہیں رکھتا اکوریکہ ہم ہادی الآسرہ الآسرہ اللہ کو دبیع الآسرکی الآسرہ اللہ کو دبیع الآسرکی الآسرہ اللہ ہو تا یہ ہم نے لاا کانب کی علملی سے 1 کی جگہ 17 طع ہو گا ہے۔ عبرت سامہ کی تائید کسی اور و وایت سے نہیں ہو سکی۔

من ۱۰ صفر ۱۱ و ی حیور ۱ کے نه رکے مداس کے جاشیں کو مادھو ساگھہ مو ای او ی حیوور ۱ کے نه رکے مداس کے جاشیں پر ماس سکیہ نے شاھی سرا به سد کر یہ یہ ۔ اس سرکشی کی سزا دیسے کے سے سادشاہ نے حیور رپر حملے ۱ رادہ ک ۱۲۰ رسم ان پر ۱۱۹۱ می ۱۱۹۱ میل ۱۲۰ میں ۱۲۰ رسم ان پر ۱۱۹۱ میل ۱۲۰ میل کا فرر نے کے رب میں ۱۱۹۰ میل کا فرر نے کے اس یہ ۱۱۹۰ میل سے حاصر ہو کر آن ل کا فرر نے کے اس یہ ۱۱۹۰ میل سے حاصر ہو کر آن ل کا فرر نے کے اس یہ ۱۱۹۰ میل سے موشامہ مانداز میں معذوت اشراف رب کی مقارش اور محمد رکی اس سے کے دو ت رام ایکی مقارش اور محمد رکی سر سے میں تا میں مدال کے دو میں دو میں تا میں مدال کے دو میں دو میں تا میں کی مقارش اور محمد رکی مدر سے میں تا ہی میں تا ہی کی مقارش اور محمد رکی مدر سے کے دو میں تا ہی دو میں تا ہی کی مادشہ دو میں تشریف میں تا ہی کی مادشہ دو میں تشریف کی دو تا کی مادشہ دو میں تشریف کی دو تا ہی دو میں تا ہی کی مادشہ دو میں تشریف کی دو تا ہی دو تا کی مادشہ دو میں تشریف کی دو تا ہی دو تا کی مادشہ دو میں تشریف کی دو تا ہی دو تا کی دو تا کی مادشہ دو تر تشریف کی دو تا ہی دو تا کی دو تا ہی دو تا کی د

ص ا سط ا ا من ا المحدالدوله به مدالا حد حدى كشير و هدالا حد حدى كشير و هدالا حد حدى كشير و هدالد حدالد معدالد عدى المحدالد عدى المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المدال ال

سد اران ۱۱ ون مان حام س می ۱۱۸۵ به ۱۱۸۵ به اما ۱۱۸۵ می ۱۰ می ۱۱ می اما ۱۱۸۵ به بها اور حصار شده میاسم کے یاس می هشون کا و کل بی کر فرح آن د بهبها اور حصار شده مین می می می می اول ایک انداله می می می از می در جو ریسا کریا - آمار رسم الاول کا دارد می در جو ریسا کریا - آمار رسم الاول می در اور سام الدوه میرول کا گا تو اسے بات و راح بات و اسے بات و راح می در اور اسی میسے کے آخر میں محساری حاصة شریعة

اور پهلے خطاب ه مجدالدوله » پر همدة الامرا قرزندنسان » کا اضاف مرحت هو ۱ - ۳ جمادی الاولی کو خلعت تلواد اور بخشی کری سوم بهی هطا هوگئی ـ ( تقیح : ۲ ۱ ۸ ه ه س ۹ ه ه الف و ب قرینکان : ۲۸ و ۵۰ )

دربار شاھی میں محدالدولہ کا زبردست حریف صرف مرزا مجن خان تھا۔ اس سے اندائ حیام الدولہ کو زبر کر سے کے لیے اس کا مانھہ دیا تھا' مگر آ جر میں دونوں ایک دو سرے کے بدخواہ بن گئے۔ بادشہ دونوں کو یسد کرت نھا اس لیے اس سات کا ماھی رہا کہ ان کے دلوں میں صفائی ہو حاجے ۔ محدالدوں کی جہ لاك طبعت سے یہ مقصد یو را نہ ہو سے دیا۔ اس سے مرزا کو بیا دکھا ہے کے لیے دوجیوں اور مرہٹوں کر مانیہ ملایا ۔ صاحبہ حال کی مکایت میں بہی بیت کام کرتی صاوم ہوتی ہے ۔ حبدہ ہے یہ مے کیا میزا کے میزا کی میری اس کے مدلے میں محدالات کی میری ہے ۔ حبدہ ہے یہ مے کیا میرزا کے مقابلے میں محدالات کی مادد کرے میدالدولہ اس کے دلے مین انگر دوں کے حلاق حبدہ یا کی حایت کرے گا ۔ مرزا کی حوش میدہ یا ہے اور اس کے دا اور وہ ادشاہ کی اس حازت سے آ ہے اور اس کے دا اور فیا تو ہو کہ کر نے میں کامیاب ہوگا ۔ ( ڈف : 13 و 19 و 11 و نے نام طلقامی : 11 )

بیرزا کے مد محمد شدم -ان اور افراسات خیاں میں حصول امداد کے مراح کے لیے کشبکش شروہ ہوئی، نورہ امیاب خیان سے محدالدولہ کے مراح شاهی میں دروہ اور چالاك طعبت کے برسوں کے مجرسے سے قائدہ اٹھا ہے کی حاطر اس کا نصور معافی گراکے قید سے چھڑایا اور دوشته کی حاطر اس کا نصور معافی گراکے قید سے چھڑایا اور دوشته کا و رمضان ۱۹۹۱ (۱۲ اگست ۱۸۶۱) کو دیوائی خالصة شریعه کا هیدہ اور حلمت دلایا - (تنقیع یا ۱۵۴ معدا تیاریخ مطهری یا ۱۰۹ الف فرینکان یا ۱۰۴ و قائع خالشاهی یا ۱۴۴ معدا کی ۔

چد دن دو تو ن میں موافقت رہی ۔ لکن محدالدو آہ نے بھر اپنے ہاتھہ میں طاقت لہے کی تدبرین نکالسا شروع کر دین ۔ افراساب خیان مے شوال ۱۱۹۸ ( اگست ۱۱۹۸۳ ) میں اس کا میال اساب ضط کر کے طلب کی تلفی میں قید کر دیا ۔

کیه دن بعد افراساب خان مارا محکا مصالدو له سے قید سے مکل کر حصور شاہ میں پہچنے کی کوشش کی مشاہ عالم بھی اس پرانے کہا کہ کے دیدادہ تھے اور جاہتے تھے کہ بھر در بار میں جگھہ دیدیں مگر افراساب خان کے خسر شحاع دل خان سے اس مقصد کو ہودا به هو ہے دیا ۔

اس واقبیے کے بعد پھر محدالدو ادکا نام تماریج کے مقحات سے گم هو جاتا ہے ۔ بہاں تك كه ۱۹۵۸ه ( ۲-۱۲۰۲ه ) میں اس کے ادقال کی خبر ملتی ہے ۔ ،

مریدکان کی کتاب بدشدہ مالم به میں محدالدوله کی اس فلمی تعبویر ۵ عکس شامل ہے جو بیتھن اسکات کے ذخیرہ تصاویر میں محدوظ تھی =

ملاحمه هو تقبح : ۱۰۵۰ الف ته ۱۹۳ الف ۱ تا ۱۹۳ الف ۱ تاریخ معامری ۱۹۳ الف و ۱۰۵۰ الف افزیکان : ۱۹۳ الف و ۱۵۰ تاریخ ۱۱۰ تاریخ کی تاریخ مرحله : ۱۹۳ ۱۹۳۱ تاریخ پالله ۱۹۳ تاریخ فرخ آباد : ۱۹۳ الف م

ص ۱۰ سط ۱۰ و عدل راحة سے پور شد ہ نعیج : ۱۳۵ه اللہ و سے مطرم هوتا ہے کہ راو راحه پرتماپ مسکهہ ماچھڑی و اللے نے مرحلوں اور جائوں سے ساز کرکے آگر ہے کے صلع میں لوت ممار شروع کردی تھی۔ سادشاہ کے حکم سے میرزا بجف حان اس کی تدیه کے لیے روانه هوا اور ایسے حسن تدبیر سے راجه کہ شکست دیدی ۔ واو راجه نے معانی جامی تو مرزا نے اس کی بمات پر ذرا کا مہ دعرا اور اسے نیست والود کر دیسے پر براو تلا وطا۔ واو راحه نے محالا اور اسے نیست والود کر دیسے پر براو تلا وطا۔ واو راحه نے محالا اور اسے نیست والود کر دیسے پر براو تلا وطا۔ واو

افراسیاں سان کے مشورے سے بادشاہ سے قصور معافی کرنے کے بجائے ہو ہمیتہ کے سے حتم کریکا قیصلہ کیا ۔ ۲۹ رمصال ۱۹۲۱ء (اگنو ر ۱۵داء) کو تنوار اور پرتلہ مولوی مغرالدیں کے مدرجے میں پنجا کیا ۔ ۲۹ شوال کی معدر جے میں پنجا کیا ۔ ۲۹ شوال کی معدر جگ کے مقربے کے پاس شاعی نشکر گاہ کے حیسے گاڑھے گئے ۔ اور پیر کے دن ۲۹ شوال کو بادشاہ سینات دمیں تعیمی داخل حیمہ شاعی عربے ۔

راو راجه به حبرسن کر اور گهرایا او و نگابار حصور شاه میں هر صیان پهجیں ۔ ب دشاہ ہے ہم را انجف حیان کی کہا کہ حیال یہ تھا کہ عمار ہے دریمے سے راو راجہ کہ بصو و کی معلق مرجمت کی جائے گئی۔ مگر وہ مکار عفر آب ہے ' اس سے 'مرکی درجو سند سدو ر نہیں کی گئی ۔ "

اس سے را، رحم کا مطاب کا ایما مطاب ہوگا۔ وہ معروا کے
یاس پہنچہ کہ اس کے وسد سے مطابی حاصل کا ہے مگر وہاں سے
سچ پانا حمور تبعہ وہ العلام یا کا کہ میارہ سے مد کو ہے کی ہاکہ میں
سے انارا حیدہ وہ گاہ ور مال واصاب جمہ ڈ میں گا آیا

ادهر سادشاه آ درل پر قصه کر کے جیےدگر (سے بوہ ) کے یا امین یہ سع امیر اگر میں قد هر ہے ۔ شال کی آخری تاریخ نہی سعو اسی سرل میں حد در تر سگیہ سو ہ کا دیم ان حوش حالی وام تو هرا حالی مرل میں حد در تر سگیہ سو ہ کا دیم ان حوش حالی وام تو هرا حالی ہو ہوا اور دادشاہ کے حصور میں وابعہ جیے پور کے حاصر به موسے کا یہ عمر بیش کا کہ در یہ سے واحه کے آب وا جداد امیر الامراکی معرفت ملازمت شری حاصل کی کربے بہر روہ اس سور میں هرکارب میرفت ملازمت شری حاصل کی کربے بہر روہ اس سور میں هرکارب کی قریدے دو ان کے آبانے کا منتظر ہے مشرہ مام پیشکار حاصہ کو کی قریدے سے بلالیا اور وابعہ پرصدہ رام پیشکار حاصہ کو بہتا کہ واحد سے پور کو سے دلا دا دیے کر ماتیہ نے آبانے م

جمعه کے دن صور کی دوسری تناریخ ۱۹۳ ( ۲۰ فروری ۱۹۵۹)
کو امبرالامرا اور محدالدو له کی و ساطت سے راحه حساسر درمار ہوا
اور ایك عزار اشر فیاں دار میں پیش کیں بدشاہ نے اس کی پیشائی
پر راح تلك مگایا اور حلمت پرشمشیر وعیرہ کے سامیہ موروشی خطاب
بھی فطا فرمایا - راجہ نے - ۲ لاکھہ رہے کے جو افرات پیش کیے ،
من کا بڑا حصہ امبرالامرا نے عصم کر لیا - شاہ بو از خالی میں اس پیش
کش کی مقدار ۲ لاکھے و نے لکھی ہے ، اور بہی رقم کا بارہ راجبو ناں
( ص - ۲۲ ) میں بھی بتائی گئی ہے ۔

اس مہم سے قارغ ہو کر ۹ صفر کو سادشاہ ہے واپس دہلی کی سرف کو چ کردیا۔ اور ۱۴ و سع الاول کو قسمہ مدانی میں نشریف قرما ہوگئے۔

کار سامۂ راحیو تاں ( ص - ۲۲ ) میں اس حملے کو شاہ صالع کے نوبی اللہ جلوس کا واقعہ نتایہ ہے ' مگر صبت ۱۸۲۲ مطابق صدہ ۱۵۵۵ تاریخ مهی لکھی ہے ۔ اس سے یه یقین ہو حال ہے کہ صبو ا ' بسویں مال حلوس کی حگہ ہے ۔

ص ۱۰ سط ۱۰ م د آریب شمت هرار حوار و بیاده به قریکان:
عده ۱۰ و د ت ریح بیانه ۱۹۳۰ میں ۱۰ هزار فوج او د توپ خانه اکها
هے د قارمح مطفری اور سیر میں مدان کا تو د کر میں ایکن به ضرو د
معلوم حوال ہے که جت بڑا لشکر تھا۔

ص ۱۰ سط ۱۰ مر افر صده عند و سیر: ۱۱۰۴ میں لکھا ہے کہ محدالدو ہ اپنے ستیہ جو ان محت یا اگر شاہ میں سے کسی ایك کو ہے محدالدو ہ اپنے ستیہ جو ان محت یا اگر شاہ میں سے کسی ایك کو سے گیا تھا ۔ یہ بیس سراسر صهو پر مہی ہے ۔ تنقیع : ۱۰۴ م الف المساوی مطاوی : ۱۹۴ سان میں ایک مطاوی کی ہے کہ میرز افر حدہ مخت می محدالدو ل کے سانیہ محتے میں مداحت کی بطیعکی ہے کہ میرز افر حدہ مخت می محدالدو ل کے سانیہ محتے

من 10 سط 10 م و شاہ ہ یہ کشات کا سبو مصوم ہو تیا ہے ورزہ تمام تاریخیں اس پر متعلق ہیں کا محدا دو آہ یٹیا ہ پہنچ کر و ایس ہو تھا ۔ تھا ۔

ص الم سط ۲ مید کتاب بودی عباد : ۱۹۰ سے معلوم ۱۹۰ می کا میرزاکی سارا میں کی وجہ یہ تھی کا عبدالدر یہ سے سادشاہ کی اس سات پر آسادہ کر ایا تھا کہ اعجف حبان کے غرود کو تو ڈ ہے او اس سات پر آسادہ کر ایا تھا کہ اعجف حبان کے غرود کو تو ڈ ہے او اس فایر میں لانے کے لیے دو انگریزی بیشیں مرتب کی حاتر اور ان کی تنغواہ مجنب خبان کی حبا گیر میں بیے ادا کرائی حب ہے اس کا کی تنغواہ مجنب خبان کی حبا گیر میں بیے ادا کرائی حب ہے اس کا کے لیے میچر پہلیر ملا بھی انے گئے تھے ۔ مگر یہ وار قی در ، فت طاش مو گیا ؟ اور میرزا مجنب حان ہے ۱۱۹۳ ( ۱ ما ۱۹ اور میرزا مجنب حان ہے ۱۱۹۳ ( ۱ ما ۱۹ اور میرزا مجنب حان ہے ۱۱۹۳ ( ۱ ما ۱۹ اور میرزا میرزا مجنب حان ہے ۱۱۹۳ ( ۱ ما ۱۹ اور میرزا کرائے۔

ص ۱۹ سط ۲ مے به شتم ماہ ذیقدہ ہ ۔ تمقیح اور تاریخ مدمری میں بھی بہی تماریخ درج ہے ۔

من 11 سط ۲۰ م کار طاب ریگستان بکامیر کے کار سے پر واقع ہے پہلے 'عف طی حال کی حالی ہو اور نے نے پہلے 'عف طی حال کی حالی میں تھا (کیں: ۱۲۵) عد از ان ادگر بزوں نے سلسلۂ حدمات غدر مہار احد را المر سگھہ والی بٹیالہ کو دیدیا ۔ (تاریح یٹیالہ ؛ ۲۲، ۲۳۰ ) .

ر طائع کے محطوطے میں اس لعط کے آخری حرف پر کو کی ہلامت اور تاریخ بٹیالہ میں اس کا وزئہ یہ کھا ہے۔ تاریخ بٹیالہ میں آخری ہو ن حدف ہوگا ہے ۔ تاریخ بٹیالہ میں آخری ہو ن حدف ہوگا ہے ' حس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس کا دو جو دہ تلفظ ہ کانو ڈ ہے ہے ۔

ص ۶ سط و مره عدد دگ حان و تاریخ بطری ۲۰۹ معد میں اس حک کا افصلی فاک موجود ہے جو محد محد دالا مان ہے رمضان اس حک کا افصلی فاک موجود ہے جو میں مہار احد دویر اے کی مرف سے مہاسی سیدها پشل سے لڑی تھی ، اسی الرائی میں عدد مگل حان تو پ کا گو لہ کھا گو مرا ہے ،

ص ۱۱ سط . . ه حامل کلام به فرانی سے جو کومه آبنده سار و ن میں اکها ہے ' تنقیح ، با ۱۹ د انس ، ۱۹ د انس ، میں بھی نثر یا میں سب کیمه بیان ہو ا ہے .

ص ۱۴ سط ۱ د د حد محناه شدر ۱۰ د قراتی کایه حله داف تهی هے .

در اصل مارت یو ر هو نما جاهد تهی : د دد محتارشدر ۱۰ اشر فی الدواه سا احتادالدو له بهمادر حد عقد دو دت از امیر الامرای مرحوم زیاده مستعکم سته ۱۰ کور که قراتی کا مطلب به هے که محتار سلطت حرکز اشر فی الدواه نے اعتقاد الدواه کے ماتهه امیر الامرا سے بهی زیاده مصبو سر دوستی بیدا کی اور سب الدوله کے کا در نشر سے دلاکر حلمت اور تاواو سط مرفراز گیا ۔

ص ۱۳ سط ۱ \_ م اهند الدوله به - به اطاعت على حال خواجه مرا کا حطاب ہے ؛ حو ہواب شجاع المار له کا دڑا معتبد سردار تھا . عنار الدوله وزیر نے ایلج خان کے برخلاف الیے اس فوح کا سردار

مقرر کرکے شاہ ممالم کے دربار میں بھھا تھا' جو حصورشاہ میں شعاع الدولہ کے وقت سے تعبات رہتی تھی ۔ مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے حلعت وزارت حاصل کرکے ایلج حان کو بیچا دکھایا جائے۔

نظافت علی خال بڑا ہو شار تھا۔ اس سے در سار شامی راگ دیکھ کر تماڑ لیا کہ یہ مطلب مجداندہ ان کی و ساطت سے پووا ہو سکتا ہے۔ جانچہ اس کی راہے درست نکلی ۔ محد سے ہواں وزیر کو ایسا احسان مد بسانے کی خاطر بوری کر شش کر کے حست روانہ کرا دیا اور اس طرح ایسے حیال میں اس ایل تیر سے دوسرا پر دانہ بھی شکار کر لیا ، یسی میرزا مجف حال کی مات ہو دی کر دی جو ایج حال کا حامی بھا۔

الطاقت علی حان سے اکھوڑ کے علاوہ دعلی میں بھی اپسی قلاو منزلت میں اضافہ کیا۔ اعتقاد الدولہ کا حطبات اور حسب ہا ہیں اور کھوڑا بادشاہ دعلی ہے عطاکا تھا۔ بجن حان کے مد اس کے حر میں یہ سودا سمایا کہ درنار میں اعلی صحب حاص کر کے حکومت کے نظم و نبیق میں دحل حاصل کرنا چاہیے ۔ اس صابلے میں حو بنا گروی افرای نبیق میں دورینا گروی افرای نے اس صابلے میں حو بنا گروی افرای نے اس صفحے اور آئدہ صفحات میں اے دمرانا ہے ۔ دو حری تاریخی بھی یہی کچھھ بیان کرتی ہیں۔

اعتقاد الدرله نے ۱۱۹۰ (۲۵۵۱ء) میں دہلی کے اندر ایک بغ انگایا تھ ۔ کسی شاعر نے اس کا قطعہ تاریح کہا ہے :

ساحت باغی علی نظامت خان همچه فردو س زیت آرائی سال تعمیر او نگفت دلم گستایی بط فت افزائی

معلوم هو تا ہے کہ عماد السعادہ کی نابف تك غید حیات تھا ۔

ملاحظه هو : تماریخ مطاری : ۱۹۳ ب مرآت آفتاب عا ، ۳۹۰ الف تنقیح : ۲۸۴۴ ف عده الله ، فساد : ۱۲۹ بل : ۲۲۹ ، تماریخ او ده: ۱۹۴۶ ص 17 سط ۲ مد دو بلٹن و چد تران سو او یہ معاد : ۱۲۱ میں الکھا ہے کہ ارتبے ہاں ؛ بلشوں کے ساتھہ تکھوڑ سے دہلی بھیجا گیا تھا ۔ بھر ص ۱۲۱ پر یہ بحر پر کیا ہے کہ جب بحار اللو له سے یہ دیکھا کہ اہلی جان کے ماتھہ ہو اب مجعب جان کا رتاہ حدثر بال حد تك اجھا ہے الی حان کے ماتھہ ہو اب مجعب جان کا رتاہ حدثر بال حد تك اجھا ہے و نت و اس سے ان ۳ بطوں کو طلب کر لیا جو ہو اب شعاع الدولہ کے و نت سے ہو اب مجتب جان کے باس تعینات تھیں اور ایاج جان کی حگہ لطافت علی خان کا ویلی سے تادلہ کا دیا ۔

تاویج معلمری . ۱۹۸ ای میں مدر عے که لطافت علی حال کے اس ۲۹ پشیر تھیں ، مرآت آفنات عا: ۲۰۰ الف ا تقع : ۲۱۵ الف ا دوم ۲۱ پشیر تھیں ، مرآت آفنات عا: ۲۰۰ الف ا تقع : ۲۱۵ الف کا ذکر الله کے اللہ کو الله کے ماتھ عیب پشن کے بھی سیاھی تھیے ( بحس کا دکر تقیع : ۱۵۵ الله کے ماتھ عیب پشن کے بھی سیاھی تھیے ( بحس کا دکر تقیع : ۱۵۵ الله ا تاریخ معلمری : ۱۹۹ ت و هماد : ۱۳۵ دمد ا تراث خردت الرئیم ، ده : ۱۹۵ تاریخ الاده : ۲۹ تاریخ معلمری : ۱۹۹ تا کہ المکن یہ دات درست معلوم عوتی اس ہے کہ تقیع هی ہے یہ بھی پشا چاتا ہے کہ پیر کے معلم میں معلوم عوتی اس ہے کہ تقیع هی ہے یہ بھی پشا چاتا ہے کہ پیر کے معلم میں حاصر عبر اتھا ۔ تاریخ معلمری : ۱۹۹ ب سے بھی یہی مال درسار مو تا ہے ۔ بحیب بلان کے تو ترکے جانے کا واقعہ قبول تقیع : مادم مو تا ہے ۔ بحیب بلان کے تو ترکے جانے کا واقعہ قبول تقیع : ادام و تاریخ اودہ : ۲۸۴ء عمرم ۱۹۸۹ء ( ۱۰ مادیج دعیہ بلان کے کہیہ سیاھی دعلی حاکر اعتقادا دولہ کی قوج میں شامل دی توج میں دی توج میں شامل دی توج میں دی توج میں دی توج میں دی توج دی توج

ص ۱۳ سط ۲۰ سط ۲۰ د آصف الدوده به میرز ا اماتی نام تها - شجاع الدوله ا خوا بینا اور موتمی الدوله محمد اسحق حال مهادر شدتری کا بو احد ہے۔ ۱ خوا بینا اور موتمی الدوله محمد اسحق حال مهادر شدتری کا بو احد عالم ۱۱۱ ( ۱۳۸ م) کے آخر میں بدا هو ا - صابح ادگی هی میں شاہ عالم کے میرآشی اور دارد، کی عسل حدد کا عهده حلف کید - ۲۲ دی فعده میرآشی اور دارد، کی عسل حدد کا عهده حلف کید - ۲۲ دی فعده مالار سالار میرزا میں اور سالار

جدگ و میره روما کے حسن اهتمام سے والی اودہ مقرر ہوا ۔ چمبر شہ کا مفر 1149ء ( ۲۹ اپریل 22ء) کو شاہ عمالیم کا بھیجا ہوا حست بہا اور آنائی خطاب پایا ۔ ( تنقیح : 121ء الف ا تاریج اودہ ؛ 104ء ) ۔

آمف الدونه ہے ۲۳ سال بے مناہ حکومت کر کے حمدہ ۲۸ و دیالاول ۱۲۴ ( ۲۱ ستمبر بے۱۹۱۹) کو انتقال کیا و ر اپسے سامے ہو ہے مشہور اسام بہاڑے میں مدموں ہوا .

ملاحظه هو سنرا تناخر بن قرح مخش تاریخ شاهیه ایشاپو ریه تقح عداد تواریخ او ده ۲ مفتاح ۲ بیل و عدره

ص ۱۴ سط ۴ ـ ه که بخشو و می مأند ه ـ اس جمله میں ہ که ه بکار نظر ۱۲ هے ـ عالب ً په کتات کی مهو ل چوال ہے ـ

ص ۱۳ سط و ا مدرستی پیش آمده به و نقح : ۱۳۹۰ الف سے مدر م هو تر مع که ۲۲ رحب ۴۱۰۲ ( ۳ مولائی ۱۸مه و ۱ کو افرامیاب می رسولائی ۱۸مه اله کو افرامیاب می رساف کر ایا تھا۔

من ۱۳ سط ۱۲ م ۱۵ آدر آدر شفع حسان ۱۵ م دقیع : ۹۹۲ امل میں اکھا ہے کہ اد نگم ( حو اہر محمد حسان ) ساعو ای زیر تعامدی حال میرا شدع حسان را از جدگ سکھال طلب داشت ۱۵ م

ناریخ معتمری : ۲۰۰ اف سے بھی یہی صادر عربا ہے کہ اہر اساب حان ہے سگم کر دیاجوش کر دیا اور اس نے شتیع ساں کر اس کی مرکزی کے لیے ملایدا تھا۔

ص ۱۴ سط ۲ - ۱۵ دویره رامصان ۱۵ - اس داد: ناری سے ۱۹۹۹ بر آمد هو نے ۱۹۰۵ مطاب یہ ہے کہ دو شدہ ۲ رامصان ۱۹۹۹ م ۲۰ گست ۱۹۵۲ کو سادشاہ سے حست محتاری دلایا ۔ رقیح : ۱۹۹۴ م س سے معلوم ہوتا ہے کہ ب ہمی صنائی نہ ہونے کے دفت محدالدولہ اس میں۔ کر انہائے پر آما مانہ ہوتی نہا۔ افراساب سان سے فرنے اصرار کے عدواشی کیا تھا۔

من الله محمد من منده شئم شوال در تقیع : ۱ و و و الف میں یہ اور تو پ او ہے کہ در در در تاریخ کر کچھہ ر نہ گررہے ایکم د ح اور تو پ مانے کے سابھ محمد میں حال کو گرفتار کرنے کے بیے سوار ہوا .

باریج بسری دوم عد میں محدد شمع ساں کے عمر او آئی ہو تی ہو ج کی تعداد دس سارہ عز او چسائی ہے۔

ص ۱۰ سے ۱۱ ۔ ہ محل فلی حال ہے۔ میرڈا مجمل کا رقل اور دیواڑی کا حاکردار تھا۔ یہ طلاقہ سرھند سے داخیو گانہ تك پہلت بر کی تھا۔ محل حال کو اس پر طا بھروسا تھا۔ اس نے بھی اپنے اسا کا حوال حوال مو عث دا گیا۔ اور مجن حالی معرکوں میں براو سینہ سر ہو کی لؤا۔

مقع : ۱٬۰۱۵ الله یسے معلوم هو آیا ہے که س کی پسدیدہ حدمات کے صلے میں ۹ ربع الثانی ۱۱۹ (۱۱ مئی عددہ ) کو شاہ ہالم ہے کفشی سرم آیا ' اور ۱۲ شوال ( ۲۳ بو معر ) کو صابطہ حدی کے مقابلی سرم آیا ' اور ۱۲ شوال ( ۲۳ بو معر ) کو صابطہ حدی کے مقابلی میں عددہ کار گرا ای دکھانے پر حلمت اور سبار یور کی فو حداری مطابلی ۔

 مصلحت وقت دیکیه گر اپنی بیٹی کی مگری مجن خان کے ماتھہ گردی تھی ابھی نکاح نہ ہو گیا ۔ اس کے ابھی نکاح نہ ہو گیا ۔ اس کے بعد آفا شفع سے مسوب ہو انی ۔ وہ بھی چند دن کے بعد اس دیا سے چل سا ۔ مرآت آفاب نما : ۲۶۵ ب میں بھی مجن حاں کے ساتھہ مگنی کا ذکر ہے ۔

ان تصریحات کے برحلاف کمن ( ص ۱۳۵ ) ہے نجف فلی حان کر خابطہ خان کا مہمو ٹی تایا ہے ۔ مبر مے نزدیك یہ نجف حاں اور 'محف فلی خان میں النباس کا نتیجہ ہے ۔

ص ۱۵ حط ۲ مے در احدالین در اس مصرع میں در و احدالیں در عدد اللہ اللہ عدالدو اله مراد ہے جو کا با تھا ا د علام سرکش در ہے انجن قلی خان کی طرف اشارہ ہے جو انجف حیان کا چیلا تھا اور د درکافراں د مشیو رام داس اور فراینداس دی جو ہندو تھے ۔

قرائی کا ان دو ہوں کو کافر کہا اور وہ بھی ایسے تمجی روڑ ہامچے میں اس امرکی عبازی کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرح ساطن مسلم و مطاعر کافر تھا۔

ص ۱۵ سط ۱۵ - ہ کمر نخون نیاصر الدر له ستند یہ - تقیع میں اس
د انہ کے جزایات بیان کیے گئے تھے - مگر شومی قسمت سے بہماں ہمار ا
سخه نافصر مکلاء موجودہ ہیارت بھی الجسپ اور اس لیے قابل نقل ہے .
ملاحظہ ہو :

ه میرزا محمد شعیع حان امرالامرا شد - اطافت علی خان و قتن حود هر اه افر اسباب حان صلاح بدیده ، بیغام با برالامرا فرستاد : بداگر ههدمیان آید ، حاصر می شوم » - آعا شعیع حان معتبد فرستاده او را طلب داشت - چون اعتقاد الدو له مقل درست بداشت ، پول فرنگی و عاشو و علی حان داد و عقد تو پخانهٔ بیرزا شعیع حان دا باحود متعنی حامته مقر د کرد که در حضو د افو د دفته بادشاه و ادر مسجد باید آورد و بیرزا شعیع حان دا دستگیر باید گود ، و حود متکفل امو دات باید شد .

تساویج مهم فیقعد روز پاستان هر سه سرد ر مینی شده مع باشی ر در قلعه و سیداند بادشاه کلی حواص را فاستصار سب فرستاداند به آنها عرص کادند که ه از ما متاحت میرزا شمع حال علی شدد به انگر جمال لمت ماها پایرفه در سبح حالج رویق افرا شواد ا ما در حافظایی حاضریم ه -

چون مزراج حصور از امیری محمد قدی حان ۱، ردگی داشت ، هرمش ۲ بها پدیر فته ۲ را دژ و کمیدان را محماطت فلمهٔ مساوك تمین .... ۱۱

مری از افراح مین اکها هے که درس اثبا افواج میرز ا شعم حال برای تبجد اه خود برو هجوم آوردند - میرز اگست که د علاقهٔ بعد د شد از با دررد و ماهانهٔ حدد از متصدیان بادشاهی دیگیرید د .

ه چه ل این حدر دسادشاه از سید ۱ هرمود که به ۱ گر ملاؤم می هستید ای الفور شعیع سائن را دستگیر تمواده بیارید به ...

« آن سائعه برین اراده هرم سالمرم عوده برزاشد عسب هدد امروا شده براه فراد امتماع احد در دیا از مکان خود و آمد ا براستهٔ احمری درواره راه فراد بهمه د و متمال خوص کان شرا مردم هدد « ناویی » گوید و رید و ریکستان مهانت خان که فریتی مهانت خان شهرت دارد و میده ته علم و رید که درس خال و غیره بعضی و خاله داران که بدأو خوافق مودود و خود را برد او رسایده و او از رسیدن ایشان نقویش مهمر حدده و و برا را برد او رسایده و او از رسیدن ایشان نقویش مهمر حدده و و برا فاره و د عدد مگل خان همدای ده اکر آیاد دت » .

اں دو و ں راہ ں جی سے پہلا ہے یا شاہ یارڈ ، و ن لال سے لیا گ ہے اور اس لیے فرائی کے باں ۔ من حلتا ہے ، ناریج مصوری نے ابسے
۔ کا دکر مہیں گا ، کی ایٹ اٹ اس نے بھی پئے کی کہی ہے ۔
پقیدا ان دراہداروں سے پہلے اس کے شکر میں نشاوت پھیلائی ہوگی اور مد میں سادشاء کو ابھار کر سجد جانع تك لائے ہوں گے ۔ ( ۱۸ اگست ۱۹۰۹ء ) کو گرفتار کو کے دہلی نے آیا۔ گیا حصر آن د کی حسارتوں میں سے حواص پورہ کی ایل مصوط همارت حیل حماله قرآر پہائی - دلی و اتوں میں سے حوالوگ دارا کے حوا حواہ تھے۔ امھوں سے شودش ویا کر دی - اس پر حالمگیر کے حکم سے حمرات کی رات کے اول حصے میں ۲۱ دی حجہ سہ ۱۰۱۹ء ( ۲۰ اگست ۱۹۵۹ء) کو دارا شکوہ ننل کا دیا گیا ، اور دمش عمایوں کے مقرمے میں سپرد خمالے دو آنی - ۲۶ سال سے کمچھہ کم حبو یا تی د

ملاحظه هو طانگیر نامة محمد کاشم : ۱۳۳۱ عبدگیر ب مه مستند حیان :
۱۳ آئیلهٔ محت: ۱۳۰ ب امرآهٔ جمهان می ، ۱۹۹ ب سیرا مقدمه : ۱۳۸۹ تقییع : ۱۳۵۱ ب ا تماریخ معمری: برا ب سام جمهان ما : ۱۲۰۱ الله الله منتاح : ۱۳۵۱ بیل: ۱۹۵۰ د

اں عام تسریخ ں سے یہ معلم ہوتا ہے کہ ۱۰ دی حجہ کے علمہ کا دی جہ کہ دیا ہے کا دی جہ کے علم دیا دی جہ کے دن کے آخری حصے میں قتل کا حکم دیا اور جمرات کی رات کے شروع ہونے پر دارا کو قتل کردیا گیہ صرف دو کتابوں میں اس سے احتلاف کا گی ہے ، پہلی گان تاریخ محمدی ہے۔ اس میں صبه ۱۰۱۹ کے تحت یہ کہا ہے کہ ۲۲ دی حجہ شب یعشبہ کو یہ و افعہ بیش آیا ۔ سر بن آخر دور پیماد شبہ کو وقت فش فر ارا دیا ہے ۔

لیکن اس احتا ہی ہے۔ کہیں ریادہ حیمت انگیر منتخب الداب : یمه کی یہ دان ہے کہ ماہ دی حدہ کے وسط میں ایسی ۱۹۱۹ ۱۹ میں سے کئی ایك آب ہے کہ اہ دی حدہ کے وسط میں ایسی ۱۹۳۹ ۱۹۳۹ میں سے کئی ایك آب ہے کہ شامی تھا کہ است اور سلیماں شاو ہ کو کہلے حوصے میں شھا کو تشہر کال حصر آباد ایسے اور سلیماں شاو ہ کو کہلے حوصے میں شھا کو تشہر کال حصر آباد لیجائیں ۔ اور سئیماں شہر سے یہ دیکھہ کر محافظ دستے پر گددگی ایسمالی ، دوسر سے دن میں دوسر سے دن کہ وہ کا موصہ حیست نامی فنل کردیا گیا ، اور اس کے دوسر سے دن کہ ذی حدہ کا آسر تھا ، دار اشکو ہ بھی الحاد و بدیسی کے ہموم میں مذول ہوگا۔

عالماً مسخد اساب کے اسی دان کے بیتہ عار دفاح : دارہ میں کہا ہے کہ بعض موادح محرم کی چیدادارات کو دارہ شکوء کا واقعۂ نتل تاہتے ہیں۔

میرے زدیك سیر کا احتلاق کو تی اهمت بین و گھٹا ، ہو آخر ووز پیار شدہ اور ہاوائن شب پنجشدہ کے مدی ایك ،بی ہو سكتے ہیں ہی انجاد مدی كا پہلو و حد اشام ہو گیا ہے ، ثاریج محمدی کے ۱۹۲ دی حجد قبد شب پنجشدہ كا یہ مدل ہے كہ مغرب کے وقت سے ہمری باریخ كا تحد میں یہ کا تحد میں ایک ہورا کرتا ہے ۔ ہو ایک جمرات کی ات کے اندائی حصے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس مے اس سے ۱۹۶ تا جو ارد ہے ہی اور حق میں درجوں ہے تا تھا اس مے اس سے ۱۹۶ تا ہو درد میں میں مدہ كا دن ہرگھا۔

منحب ا ب کا ماں نافاس اویں اور اس سے دو موی معاصر تاریخو ں کے مقاطعے میں لائق و د ہے ۔

دارا شکوء صوفی سش شهر ده تها - شدا میں سدن فادریه میں الا شاہ سخشی کے ها به پر بعث هو ال سکیدة الاو آیا اور محمع المحرین اللی ذوق کے محمت نایف کی تهیں - مد از ال هدو تصوف کا دلداده هو کر قیرد مدهب سے آزاد هو گیا - امرای دریار اور هام مدهبی رهایا اسی ناعت اس سے بدطن تهی -

یہ شاعر بھی تھ ، و فادری کرنا تھا۔ محنان محبو عدن او و تد گروں

میں اس کے اشعار او و رباعان ملتی ہیں دید ان کا مکمل بسخہ جماب

معر الحسن صاحب کی اسے سابق سپر شڈنٹ محکمۂ آثار قدیمہ عدو منان

کے یاس کمٹی سال ہوئے میں ہے سود دیکھا تھا۔ حدا جانے اب وہ

کہا گیا ا

کتاب سانہ ہے آیہ رامیو ر میں مو لانا جامی طبہ اا جہ کی بعجات الاس کا ایک محطوطہ محموظ ہے ۔ اس کے سرودق پر داراشکو، کے قلم کی دو تحریرین ثبت میں ' سن سے معوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو داراشکو، من پهلی بدار ۱۰ رمصان ۱۰ ۱۰ مشی ۱۹۲۹ ۱۰ کو اجب که ۱س کی همر کا ۱۰ و ادر مال آبها پژها ۱۰ او د دوسری ساد بوشهره مین ۲۰ ذی قیده ۱۰۴۵ ( ۲۱ اپریل ۱۳۲۹ ۱۰ ) کو آس کا مطالعه کا ـ اس وقت اس کی همر ۲۱ مال ۹ ماه کی تهی -

ص ما مط ۱۲ ۔ و عرش منزل ہ سے مراد عالمگیر تابی و الد شاہ عالم میں ۔ صاد ۱۱ لمك ہے انہیں داو كے سے كر ثلہ قبرو ز شاہ میں قتل كرا دیا تھا ' جیسا كہ ص و پر گزو چكا ہے ۔

ص عاد سط ۲۰ د مسلمان شکرہ یہ شاہ منائم کے مثبے تھے - علام قادر خان ہے جس دن مادشہ کر ادا ہا کا بھا ' اس کے دوسرے دل قادۂ معلی سے اکان کر وادیو و پہنچنے - دو اب سید قبص اللہ خان سہادر لے پیش کش گزوائی ، ۱۰۰۵ (۱۹–۱۹ء) میں اکہ و گئے - فراز ما از اور بدل ساتھ تھے - تین مہینے شہر کے ساتھ فروکش و غزاز ما از اور بدل ساتھ تھے - تین مہینے شہر کے ساتھ فروکش رہے ۔ آخر لارڈ کارن والس کی تحریف سے انہیں آمف الدو م سے ماتھی پر سوار کیا اور حرد خواصی میں اٹھہ اور جنور ہاتھہ میں لے غزی ہوت سے شہر این لاہے ۔ تا ہوار رہے ماہوا حیب حرج کے لیے مقرو ہوسے م

نفیرالدیں حدر کے زمامے میں الداش ہوگر کاس گیج گئے۔ مگر وہاں بھی صحت برار نہ ہونے کے باعث آگرہ چنے گئے۔ اور ۱۹ ذی تعدہ ۱۲۵۳ھ ، ۱۲۴ قروری ۱۸۳۸ھ) کے و میں انتقال کیا۔ مکدرہ ( آگرہ ) میں اکراہ طم کے مقدے کے اباد دفن ہوئے۔

سلباں شکو ، ترجے علم دوست اور ہر پرو و شاہز ادے نہے ، دلی سے جو شاعر بھی لکھ تو گیا ، اس سے پہلے انہیں کے دامن صدر دا بی میں یا ہ الی ۔ بینا بچہ مصحفی و اشا وغیرہ سد اسی زمہ سے میں شامل ہیں ، شعر و سخن سے بڑی دہلے تھی ، دنی میں شاہ حاتم سے اصلاح لیتے تھے ، کھو پہنچ کر ولی اللہ بحب شاگرد سودا مصحفی او و اشا سے علی الترنیب مشورة صغن گیا ۔ ملاحظہ عو بیل یہ ۱۳۹۰ گیل رہا : ۲۲۴ حاشیہ ۔

ص ۱۸ سط ۱۸ م میرلطف به عبرت سامهٔ حیرالدین ؛ م. الف، فیکن : ۱۹۰ اور تب رنج مطفری : ۱۰ و سام بیان فراتی کے برخلافی یه کے محمد بیک حان کے اوتیحے اسمعیل سگ حان سے محمد شعبغ حیان کے پہو میں بیش فیص سارا بها احس سے اس کی دوت واقع عوادی ۔

ص ۱۹ مط ۱۹ م درایام سکومت اشرف اسولہ یا مولی عید کے دطنی سے یہ بہت کر نکھو پہنچنے کی داستان عبرت نامہ : ۹ ہ معد اواقعات المحتری : ۵ مالف بعد اور تاریخ اودہ : ۲ ۲ ۲ ۵ میں تفصیل سے بیان کی کئی ہے ۔ تنقیع میں بھی یہ اہم واقعہ صرور بیان ہوا ہوگا ۔ بگر موہ انہ تی سے مارا سخہ یہاں پہنچ کر نافعی ہو گا ہے اس لیے اس کے انہ تی منطق کا تی واسے قائم مہیں کی بعلمی ہے۔

ابك مات یہ ظاہر کردیسے کی ہے کہ تاریخ اردہ میں ہرت سامہ ہی کے بیان کا ٹرحمہ اکمیا گیا ہے؛ مگر کسی علط فہمی کی ساپر ہرت سامہ کی جگہ تماریخ نیسوریہ کے نام سے اس کا تمارین کر ایا گی ہے۔

درسری دت قابل ذکر یہ ہے کہ در نف تماریج اودہ ہے جلد مذکر ر کے مقعة 172 پر وفائع ہائمتاھی کے مصف پر اعتراص کرا ہے کہ اس ہے اس واقعے کر سلیمان شکوہ کے متعن لکھہ دیا ہے ۔

دراصل یہ اعتراض درست نہیں ہے ۔ و قائع میں اسر واسے کہ وہی سمہ سلطت ہی کے متعلق دایا گیا ہے ۔ او مد قاریح اودہ کو صہو یہ عصر مہمی ہے یہ حیال ہوگیا کہ و تانع میں اس جگہ ساپداں شکوہ کا دکر ہے ۔

ص ۹ سم ۲ مر ۲ مرم الدوله هي اکبر سان ميادر به عبرت ۱۹۰۰ عبد ۲۸۴ اور حمد ده عبد ۲۸۴ اور حمد ده عبد ۲۵۵ اور ادام ده مکرم ادوله سيد اکبر دي حمان مهادر مسقيم جمال د اکبر دي حمان مهادر مستقيم جمال د اکبر دي حمان مهادر مستقيم د اکبر دي د اکبر د اکبر دي د اکبر د د اکبر دي د اکبر دي د اکبر دي د اکبر دي د اکبر د اکبر دي د اکبر د اکبر دي د اکبر دي د اکبر د

یہ بیک سیرت <sup>و</sup> حوشرو اوار رواگیں طلع ریشی تھیے ۔ تھام عسر فیش او عشرت میں بسر کی ۔ علم مواسیقی میں بھی اچھا دحل تھا ۔

شعرای ریخه کا ایك نهایت عبده نذ کره چالس نذ گرون سے مدد لے کم مرتب کیا تھا۔ ایك اردو مشوی ہ طلامن ہ ' الك اودو دیواں او ر ایك فارسی دیوان مھی یادگار چھوڑا تھا۔ مگر اب ان میں سے کو 'بی کا ۔ نہیں ملئی ۔

طبقات شمرای ہند میں تخمینا سے ۱۹۲۸ھ میں انتقال نایا ہے، جو ۱۹۲۸ھ کے مطابق ہے۔ خمخانہ میں ۲۰۸۴ھ کار بح و قات الکھی ہے جو ۱۸۱۴ھ کے مطابق ہے۔

ص ۲۰ سع ۲۰ و اتعلق صلط ان کا حدال دنال ۱ یا تنام صلطان نگر تھا۔
میں عاملی ہو تی ہے ، دراصل ان کا حدال دنال ۱ یا تنام صلطان نگرم تھا۔
ملاحظہ ہو و اقعات اطهری : ۱۲ العب و ب و ۵، ب می آت آتنال عا :
۱۹۹۹ الف معاد ۱۵، ۱۵، شرعتی ۱۸۲ بعد محمومة بعر : ۱۹۸۹ خفات شعر ای مولوی کریم المیں : ۱۹۵۰ -

یہ واضح رہے کہ متنق اور قتاع میں کا ٹی مصری عرق مہیں ہے۔ ارکی میں تی اور ع کا باہم دال ہوا کرنا ہے ۔ یہی اصول اس احتلاف میں کار قرمنا ہے۔

ص ۲۰ سط ۹ - ه مولوی هجر الدین به - و امات دار الحکومة دهلی ؛

۲۰ مر اکها ہے کہ آپ مولانا بطام الدیر اور نگ آبادی کے صاحر ادے تھے اور دگ آبادی کے صاحر ادے تھے اور دگ آباد پیدا

ہو ہے ۔ باپ کا ملسلۂ سب شبع شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تلک اور ماں کا حضرت سید محمد گیسو در از تلک پہنچتا ہے ۔

مولاماً ہے "محصیل علم ظاہر کرکے اپنے والد کے ہاتھہ پر بعث
کی 'اور آحری دور کے چشتی بزدگر ں میں علمہ و فصل اور زہدو
تقوی کے لحماط جے ممتاز تریں شخصیت اور اثر کے مالک ہو ہے ۔
تصنیفات میں نظام العقائد مشہور فارسی رسالہ ہے ۔ لیکن آپ کی عالمانہ
تحقیق پر مشمل جو کتاب ہے 'وہ م فخر الحسن ہ سام سے موسوم ہے ۔
اس میں ازروی علم رجال یہ ثمات کیا ہے کہ حصرت حسن صری کا
امرالمو منیں علی رضی اللہ عم ہے استعادہ ایل تمار بخی واقعہ ہے ۔ یہ
امیرالمو منیں علی رضی اللہ عم ہے میں بھی موجود ہے ۔

آپ نے گانے سال کی ہسر میں ہے؟ جماءی آلا سرہ ۱۱۹۹ھ ( یہ مثی ۱۱۹۵ ) کو دہلی میں انتقال کیا ' اور مہرولی میں حواجہ صاحب کی درگاہ کے درواز ہے کے یاس سحد کے پیچھے دفن کبے گئے ۔

مولاناً نصیرالدین عرف کالے صاحب ان کے پونے تھے ' جن کا تذکرہ شاہ ظفر اور میرزا عال کے حالات میں آتیا ہے ۔

ملاحظه هو مفتاح : ۱۳۹ بیل : ۱۲۷ تو ارنخ هجیر : ۲۹۱ ب سعد و تذکره های صوقیای چشتیه ..

ص ۲۰ سط ۱۰ ہے محمد الحمل اللہ ہے۔ یہ عربی کا فقرہ ہے ۔ ہ محمد،
کے مسی بیچے اور الاحمل اللہ عنج حا ر الان کے معی ٹھوڈی کا پچلا حصہ اللہ تحمد الحمل اللہ یکرئی کے اس حصے کو کہتے ہیں ابیر عال کی حالت میں ٹھا ڈی کے بیچے سے الکال کر دوسری طرف یا گمڑی میں باعدہ لینے میں - یہاں قرائی کا مطلب ہ ڈھائیا باعدہ لیتا ہے ہے ا تاکہ دیکھے والے مورت نہ پہیان سکیں۔

ص ۲۰ سط ۱۲ ده فیص بهر ۱۱ و افسات داراخکومهٔ دهلی به ۱۳۵۹ سے مسرم هونا هے که بهی بهر ۱۰ طور پر ۱۱ مهر سعادت خان به کهرای نهی دید مسادت حان کرن تهیے اور ان کے نام پر یه مهر کون شہور هوئی ۱۱ اس کا پتا کیهه نہیں چلتا ۔

یہ مہر ۱۹۱۱ہ ( ۱۹۹۱ہ ) مین فردرشاہ خلجی کے عبد حکومت میں مصر آباد سے صفیدون تک اجباں شعب شکا گاہ تھی اکھو لی گئی تھی ۔ مصر آباد سے صفیدون تک اجباں شعب شکا گاہ تھی اکھو لی گئی تھی ۔ ۱۹۹۹ ( ۱۳–۱۹۹۱) میں شباب الدین احمد حان صوبہ دار دہلی ہے مرمت کراکے اس کا سام ہ ہر شباب یہ رکھا ۔

۱۰۴۸ ( ۴۹ – ۴۹۸ ) میں شاہ جہاں ہے پھر اس کی مرمت کر آئی اور سعبون سے قمۂ مسی تك نڑھ دیا۔ راتماریخ هدی : ہے، ۴ب و واقعات ) پھر ۱۸۴۰ء میں حکومت انگریزی کی جانب سے مرمت ہوئی اور عد اران حفظان صحت کے اصول کے پیش نظر پاٹ دی گئی۔

ص ۲۰ حظ ۱۸ \_ و هماعت سگهه و \_ عبرت بامه : ۲۰ الف میں اللہ عب مرت سگهه و ـ عبرت بامه : ۲۰ الف میں اللہ عب مرت سگهه و جدار شایا ہے ۔

ص ۱۰ مط ۲۰ وقیص افته حال زمندار را یور و سے مراد نو اب مید قبص الله مان مادر پسر نو اب مید علی محمد حان نهادر بایی ریاست رو دیل کهند هین ن

آپ ۱۱۳۱ه ( ۲۳ - ۲۳۱ه ) میں پیدا هو سے ، همد نامة لال ڈامگ کے حد ' جو رحب ۱۱۲۸ه ( ستمبر ۱۱۵۱ه) میں مرتب هو ا تها ، رامیو ر کی ریاست کے باطاطه والی مقر ر هو ہے ۔ ۲۰ برس حکو مت کرکے پیجشمیه یے ا ذی حجه ۱۱۰۸ه ( یکم حولائی ۱۹۵۹ه ) کو ۱۳۳ رس یا مہیے و دن کی حجر میں انتقال کا ، یہ تباریج امقال خلیمه معالم ہے جملک سامة دو جو ڈا میں بطم کی ہے ۔ امیر بائی مرحوم انتخاب یادگار میں ہنجشمیه ۱۸ ذی حجه لکھتے ہیں ۔

واب صاحب بڑے پر ہرگار 'رحم دل ' فدردان طم و فصل اور سیاستدان حاکم تھے ۔ ان کے عبد حکو مت میں رامپور علماً و شایخ اور دوسرے اہل کسال کا ملحا و ماوی بن گیا تھا ۔ سافط وحت خسان کی شہادت کے بعد جو روعیله سردار بھی رامپور آگیا ' اس کی حاطر حو ام تنخواہ دے کر ایسے بہاں بسائیا ۔ بحراطوم مو لافا عدالطی فرفگی محمی او و شاہ مداللہ غدادی دحم الله علیما کی بالکوں کو کابدھا انگا گر شہر کے باہر ہے لانا اس منفی وئیس کی زندگی کے مشہور وافعات میں سے ہے ۔ باہر سے لانا اس منفی وئیس کی زندگی کے مشہور وافعات میں سے ہے ۔ میر نیاء الدین صرت دھلوی' غلام علی عشرت ریبری حبھر ں سے پدماوت ( اردو ) لکھی ہے ' اور اردو ز ان کا بہت بڑا شاہر ہ نم جدند پوری یہ اور اردو ز ان کا بہت بڑا شاہر ہ نم جدند پوری یہ اور اردو ر اس کا بیت بڑا شاہر ہ نم جدند پوری یہ اور اردو ر اس کا بیت بڑا شاہر ہ نم جدند پور اسو د آ ہے اور اردو ر ہے ۔ مفصل حالات کے لیے انتخاب باد گار اسر مسائی او د احمار الصادید ج اول ملاحظہ ہو۔

ص ۲۰ سط ۲۱ - ہ رامبورہ جام حیاں تھا : ۱۴۲ء ب سے ۱۹۰۰ مو تا ہے کہ شاعز ادر سات دن تك ر امبو ر میں مقیم رہا تھا ۔

ص 17 سط 1 - ہ ریای ہ - حام جیاں عا میں حواجہ ہیں الدیں

کو آمف آلدو ، کی جانب سے ریلی کا حاکم نایا ہے اور اسی کے داو

یش کرنے کا ڈکر کیا ہے ۔

ص ۲۱ سط ۲ سط ۲ به راحه مورت سگهه ۱۱ به بواب شعاع الدوله کا را معتبد اور معتبر دیوان نها - آصف الدوله کفت شین هو سے اور محتار الدوله کی کمان متر هی ۱ تو صورت سدگهه کو ۱۱ مساواحه مهدر ۱۵ حطاب اور سلمت دیکر محمد شیر حان کی حگهه قو حداد مقرر کا گا - ۱ عماد ۰ ۱ ماد ۲ تیآریخ اوده یا ۱۳۴۴ عیرت نیامه یا ۲۲ )

البت: ۱۸ ایے ۱۳ و ۲۳۸ بینے ساوم ہوتا ہے کہ آخر میں صورت سگیہ اس حدمت سے برطرف کردھے گئے تھے - تاریج اودہ: ۱۴۴۴ میں آکھا ہے کہ امیرالدو تہ حدویک خان اس کی برطرق کا ساحت ہو ا تھا ۔ ص 11 سط ۲ مط ۲ مر مین سانهه به هداد: ۱۲۱ او د نیا, مح اوده:
۱۲۲ سے معلوم هو تا محتار الدران نے اسے راجه کا خطاب دلاکر
آمف الدول کا دیوان مقرد کرا دیا تھا۔

ص ۱۱ سط ۲ مده فیشگس به در به قراقی سے آیده تین بحکه ( مدیده کی استام کر مده هشتی می انگها ہے اس مید کی فارسی محمد کی فارسی محمد کی فارسی محمد کر وں میں سالعموم استعمال ہوتا و ما ہے ۔ مدس اصحاب اس مام کی علمی سے الاحمد اللہ کرتے ہیں ۔

هنشبنگس یا هنشین سے مراد در ران کا ادام گورتر جعرل وارن هید اگری از اعداد (شمان هیدشگز (۱۱ ماده المعداد) کے دید اگری الاعداد (شمان هید ۱۱ مین گوربر حنرل مقرر هوا تها ، فروری ۱۱۸۸ه (ربیع الآحر ۱۱۹۹ه) مین انگلستان واپس الائب گیا ، سرکار گلبی کے مفاد کے سلاق کار روائیان کرنے کے اثرام میں فرودی ۱۱۸۸ه مین اس پر بافاعدہ مقدمہ چلایا گیا ، ایر ۱۸۱۸ه کو اس سے انتقال کیا ، ( تکلیڈ :۱۹۳)

جسٹ گزکی یالیسی هدوستانی صابع عناصر کے سدا خلاف رهی ۔
دو هلوں کو اوده و الوں سے لڑا کر تساہ کرنے میں یہی حکمت عملی کام
کی نظر آئی ہے ۔ حود آصف الدو له اود اس کے احلاق بھی اس
ز هر سے نه کے حکے اود هیستگر اور اس کے جانشیوں کے هاتموں اسی امجام
تک یہنچ کر رہے ' جد دو سری انہرتی ہو 'ئی ہدی طاقتوں کا ہوا تھا ۔

ص ۱۰ مط ۱۰ م کنان اسکان و مان سے جونیتین اسکان ( Jonathan Scott ) مراد ہے۔ یہ وارن ہسلگز کا قارسی پیشکار تھا۔

اگل کی دایل ایشائل سائلی کے قیام میں معاوں و مددگار رہا۔ تاریج قرشت کے اس حصے کا مترجم بھی ہے جو دکن کی تاریخ سے متعلق ہے۔

انس کیل کے فراسیسی توجمے سے انگریزی میں الف لیلہ کا ایل توجہ بھی مترجم ہی میان کے مراسیسی توجمے سے انگریزی میں الف لیلہ کا ایل توجہ بھی مترجم بھی مترجم بھی مترجم ہی قارسی کتابو د کا بھی مترجم بھی مترجم بھی تاریخ کا دیا ہے۔

ہندوستان کے متحدہ تماریخی اور جغرافیا ٹی کتابوں کے اکھے والوں نے ایسے دیباچوں میں اس کا ذکر کیا ہے ' جس سے مطوم ہوتا ہے کہ یہ ہدوستانی اہل فلم کی عمی ہمت افزاائی کیا کرتا تھا ۔

۱۹۵۳ میں پیدا ہوا۔ ۲ءء۱۵ میں ہدوستاں آیا۔ ۱۹۵۴ میں کینان کا ریک یایا۔ ۱۹۵۵ میں گینان کا ریک یایا۔ ۱۹۵۵ میں انگستان واپس کیا۔ ۱۹۵۰ سے ۱۹۸۵ تک آرایم کاح میں مشرفی زبانوں کا استاد رہا ۔ ۱۱ قروری ۱۸۲۹ کی انتقال کرکیا۔ (بکلینڈ: ۲۵۹)

ص ۲۱ سط ۱۳ - د میاں ، یہ اردہ کا رہی نصہ ہے جسے آ ح کل موطان کہتے ہیں ۔ اردو کے مشہور غزل گوشاعر مولانا حسرت مو ہاسی اسی قصبے کے رہنے و الے ہیں ۔

ص ۲۲ سک ۲۹ ۔ ہ دربندگی طابیدہ ہے۔ تاریخ عظمری : ۲۰۰ ب میں لکھا ہے کی شاہ عالم ہے افراسیاب حان کے مارجے جانے کے عد عمدانی کی صرکتی کے تدارك کے لیے مہاحی سیندھیا کو مالو سے سے ملایا تھا ۔

مرات آفتاب نما ؛ ۱۹۱۸ الف سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود بابل ہے بادشام کی خدمت میں اس مضمون کی حرضاں اکمی تبین کہ حضود والا آگرے تشریف نے آئیں ا تو میں فاغیوں کی حوکوبی کرنے کے لیے حاصر ہوں۔

کین ( ص ۸۰ ) کہتا ہے کہ اقرامیاب خان کے سارہے جانے کے مد ۲گرے سے یڈبل دہلی پہنچا ' اور بادث، کی حدمت میں حاصر ہوکر اینی خدمات پیش کیں۔

میری داست میں ان سب بیانوں کے مقابلے میں فراٹی کا بیان زیادہ تریں رافعات ہے ۔ اسی کو ڈف ہے تاریخ مرہٹہ : ۱۹۹۳ میں اسکاٹ کے حوالے سے نقل کیا ہے ۔ ص ۱۳ سط ہ ۔ یہ شائز دھم شو ال المعلم یہ فراٹی سے اس جگہ مہیسے
کا نام لکھنے میں چوك ہوگئی ہے ۔ صحح '' شعان المعظم '' ہے جیا کہ
خود اسی ہے مقمعہ ۱۳۴ پر لکھا ہے ۔

مراۃ افت نما : ۳۸۰ الف میں رواہ گی کی نارنج ۳ رجب لکھی ہے، مگر فرائی کے بیاں کے سامہ یہ اس کی صدافت پر اعتبار نہیں کیا جامکتا ، اس لیے کہ فرائی خود شریك صفر تھا ۔

ص ۱۲ سط ہے۔ '' راو خوش حالی رام '' نقبع ۲۲۲۱ ب میں اسے راجۂ جے یو و کا دیو ان شایا ہے۔

ص ۲۲ سط ۱۳ - ''سلبم چشتی '' - آپ ہدوستان کے مشہور چشتی صوفی ہیں - جہاںکیر انہیں کی دعا کا نتیجہ اور انہیں کے نام سے موسوم ٹھا ،

شبع سلیم ۸۸۳ ( ۱۹۵۸ ) میں بھتمام دہلی بیدا ہوئے ۔ ال نجیم سرفت '' تاریخ ولادت ہے ۔ خواجہ ابراہیم چشتی کے ہاتھہ پر بیمت کی اور سیکری کے پاس ایک پہاڑی کر مسکن بسایا ۔ ۱۲ رمصان ۹ ماء اور سیکری کے پاس ایک پہاڑی کر مسکن بسایا ۔ ۲۲ رمصان ۹ ماء اور سیکری ۱۳ فرو دی ۲ ماء ) کر ۹۱ سال کی عمر میں انتقال کیا اور سیکری کی مسجد کے جمعن میں مدفوں ہوئے ۔ '' شبع ساجی '' تماریخ و فات ہے۔

یہ سجد حود جات شخ ہے ہ لاگھہ رہے کے مرف سے تیار کرائی تھی - مزرار کی مسارت جہارگیر کے عبد میں بسی ہے ۔

ہورجہان کے شوہر شپراہگن ہاں کے ہانیہ سے حوفطب الدین خان امی صردار قتل ہوا تھا ' وہ ان کا بٹا ' اور اسلام خان جو ہد جہاگری میں بگال کا گورنر تھا ' ان کے دوسر سے بیٹے شبح ادرالدین کا بیٹا تھا ۔

ت ریج محمدی: تحت سے ۱۹۷۹ مفتاح: ۱۸۲؛ بیل: ۲۴۸ مناح: ۱۲۸ مفتاح: ۱۸۳ مناف کے علاوہ صوفیوں کے حالات پر مشتمل تذکرے اور عبد اکبری سے متعلق تاریخیں ملاحظہ کیجے ۔ یہاں یہ عادیا مناسب عوگا کہ شبخ کی عمر میں احتلاف ہے ۔ صاحب تاریخ محمدی کی والے یہ ہے کہ ۸۲ برس کی عمر یائی ۔ ہوسرے مو رخ ۹۱ اور ۹۵ بھی نانے میں ۔

ص ۲۴ مط ۲۰ ه یك لك سوار و بیاده به قرینكان به ۱۲۲ ، خ ۲۰ هزار كی تمداد ظاهر كی ہے۔

ص ۱۹ سط ۱ - و باهد گرملافاتها کرده د . ڈف سے تماریخ مرحلہ : ۱۸۲۴۲ میں لکھا ہے کہ ۲۲ اکتو بر ۱۸۲۴۵ ( ے ڈی سعه ۱۹۹۸ه ) کی ان دونو د سردارو د کی ملافات ہو تی تھی ۔

فرینکان: ۱۲۹ نکھنا ہے کہ یہ ملاقات ہو میں ہو "بی تھی اور اسی ملاقات کے بعد زین انما بدین حان ہے افراسیاب خان کو قتل کرایا ۔

ص ۲۵ سط ہ ۔ ہ ہدھم ڈی حجہ سال مذکو ر نہ یہ تماریخ عطمانی ہے یکم تو مر ۱۹۸۷ء کا کے ۔

ص ۲۰ سط ۱۳ مه مدهو بگ ۳ من فریکان: ۱۲۹ میں بھی بھی سام بنایا گیا ہے ۔ تاریخ همری: ۱۳۰ الف میں ہ ملازم زین الفائدین ساں یہ اکہا ہے ۔ تاریخ مطفری: ۲۰۹ سے مصرم هرتا ہے کہ قاتل ہے زیں الفابدین خان کے حکم سے اقراحیاب حال کی ملازمت کرلی تھی ۔

ص ١٦ مط ١١ - « على گذه » فريكان: ١٦٨ مين هے كه افر اسباب خمال في مجدالدوله كو ١ كر آباد كے فلمے ميں قيد كرديا تها۔ تاريخ فرخ آباد ها ١٢٥ الف بهى اسى كى مويد ہے كه ١١٩٠ - يے اس كا قبدها، ١كر آباد أها - مگر فريكان نے ص ١٣١ پر المها ہے كه فلمه دار مير لهه سے ماز الا كركے بحدالدوله ايسے دا اد قط اله وله صببت قيد سے فكل نعدمت شاه باز كركے بحدالدوله ايسے دا اد قط اله وله صببت قيد سے فكل نعدمت شاه ميں حاضر هوگيا ، جس كا به مطاب ہے كه ان كا بدخانه على گذه كى جگه مير لهه كا فلمه تها .

تاریخ مظامری: ۱۰ الف سے معلوم ہوتیا ہے کہ افرامیاں سان کول اور سکدوہ کے اضلاع کا جاگیردار تھا۔ اس سالت میں فامہ دار میر ٹھه کے پاس محدالدو له کو قید کرنے کے معنی سمجھہ میں نہیں آئے۔ دوا اکبرآباد میں مقید ہو فا تو یہ افرامیاں خان کے مادے جانے کے مدکا و اقعہ ہے ' جیسا کہ حود فراتی ہے آیدہ لکھا ہے۔

میرا خیال یہ ہے کہ یہاں فریکان سے چوك ہوگئی ہے ' باو د ، اس کے غلطی سے علی گڈھ کی جگہ میر ٹھہ ایکیہ بدیا ہے ۔

ص 17 منط 10 - و شعاع دل خان و مرات آفتاب عا : ۲۹۸ الله مین و وی بام مین و شباعت دل حان و هے - چو دک فریکان : ۱۲۱ میں بھی و می بام هے جو قرائی ہے اکہا ہے اس سے مطرم مو قاہمے کہ منوں لال کے شاہ سامہ میں وی اس طرح هو گا جو بریکان اور فرائی دو بوں کا احم ماخذ ہے -

مرآت آفتاب ما : ۱۹۹۸ بید معلوم ہو تا ہے کہ صبہ ۲۵ جملوس میں شماع دل خان نے آگر ہے کا فلتہ پٹیل کے جو الر کردیا ۔ پٹیل سے اسے اور افراسیاب خان کے بھائی جہانگیر بنان کو گر البار کے فلمے میں فید کردیا ۔

ص ۱۲ مط ۲۰ ه محمورش ساورد به . فریکان ۱۲۱ بی مراحت کی ہے کہ مجد لاولہ قطب الدوله کے ماتیه جنور شاہ میں حاخر موا تو شجاع دل خان ہے راجہ دیا رام کی مدد سے بادشاہ کو اس پر آدادہ کیا کہ اسے دربار میں جگہ نه دین مگر بادشاء ہے ایك م سانی اور ساراش ہو کر مجدالدوله کے عمراہ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا ۔

ص عامط ا م عدائن بودند به فریکان کا بان اس کے بر خلاف ہے ، وہ بہ بناتا ہے ( ص ۱۳۲ ) کہ بادشاہ نے اپنے بال بچے اس لبے شجاع دل خان کی زیر حفاظت چھپرڈے تھے کہ اے بادشاہ کے مطلق صود ظن نہ پدا موجاہے ۔

ص عام سط ۹ - ه بیست و نهم ذی حجم ۵ - په ۱۴ نومبر ۱۵۸۴ه کے مطابق ہے ۔

ص مه اسط ۱ و و میرزا جگلی د ان کا. پورا نام مع خطاب همدالدوله مبارز الملك مرزا شیامت علی خان بهادر ظفر جنگ د هد فواب آمندالدوله کے انتقال پر اراهیم بیگ اقسر تو پختاه اور عدالرحن خان

قدهاری کے بھرو سے پر منصب وزاوت کی امید مادہ کر بھو یگم صاحبہ کے پاس حاضر ہوئے اور ہرش کیا کہ آپ میرا ساتھہ دین تو صد مستحکم موجائے ۔ مگر وہ داخی ته ہوئیں اور انہیں اس ادادہے سے باز رہا یڑا ۔ ( عباد : ۱۳۵۴ تو ادیج اودہ : ۱۳۵۴ ۰ )

رواب معادت علی خان برسر افتدار آھے تو ابھیں لکھؤ چھوڑنا بڑا۔
یہاں سے ذکل کر یہ میرز اعجف خان کے تشکر میں پہنچے ۔ میرز ا کے سد
افراسیاب خان کے ساتھہ رہے ۔ اس کے مارسے جانے کے بعد بلیل کا
ساتھہ دیا ۔ بعد ازاں اکھنؤ واپس گئے ' اور کچھہ دن گزاد کر
مظم آباد (یک ) کا دخ کیا ' اور وہیں سپرد خالے ہوگئے ۔

نواب امین الدولہ مین الملك میرزا جلیل الدین حان بهادر مامو، جنگ مرف مرزا مبذهو ا جن كا ذكر فرائی كے بهاں صفحات ۱۹۸ و ۸۵ پر آیا ہے ا میرزا جنگلی كے چهوٹنے بهائی هیں - یه لكھ ؤ سے لے كر صام آباد تك مر جنگ بهائی كے ماتهه هی رہے . ( تاریخ اودہ: ۲۰۵۴ و ۲۰۵۴ - ۱۵۰۴ و

ص ے ۲ سط ۱۵ - « در شنبہ غر : عرم ۱۱ یہ ۱۵ ۱۱ میر ۱۵۹۳ء کے مطابق ہے ۔

ا لمد فہ کہ پہلے دفترکی تشریحات عنم ہوگئیں -

## **اشا**وینه ۱- اشخساص و اقوام

( الله )

آباد کی رام : ۱۹۲۳ -

- ایمایی کیڈر: ۱۱۷ ۳۳٬ ۳۳٬ ۳۳٬ ۳۳٬ ۱۵٬ ۸۵٬ ۹۴٬ ۴۷٬ ۳۹٬ ۹۷۰ ۹۷-

آرام پرم تانید : و -

آمف بناه و ۱۷ -

آمف الدوله محمد یحیی خان بهادر هو پر جنگ و زیر المبالك : ۱۹۴ م آنساب سد شاه صالم .

آندرار رسی: ۱۱۳ '۱۳۳ ۱۳۳ ۱۵ ۱۲۴ ۸۷ ۱۹۵ ۱۹۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ا احین اسد الحسن الله ( الحین الله شاه ) : ۱۲۴ ۱۹۳۹ .

احد خان : ۲۰۰

احد خبان بنگش : ۷ .

احد شاه بأدشاه بر ۱۳۰ م

احمد على خان پلئن و الا : ١٩٥٥ ١٩٧٠ -

ارملان جگ : ۵۰ -

- 11 : نائبة ( Scott ) شاهدا

اميميل يک : ۸ ـ

اشرف الدوله -- افرامیاب خان -

احتقاد الدرله .... لطاقت على خان ..

اقتخار الدرله ـــ عمد بيك خيان همداني ـ

افراساب ۵۰ -

افراساب خمان بهادر تمایت بحک اشرف الدوله : من ۱۱-۱۱ ۱۱ من ۱۱ ما ۱۱ م

(111)

- 144 1914 : 6(4) -

ا کرما میر از زمزات -

اله باریک ختان : ۲۰۹ ۲۹۹ --

اسأميء حكم : ١٥٥٠-

أماً وإن عليها البلام -- حسنين عليما البلام .

الميزالاميا حسائمته خلات

اميرالدوا -- زين المابدين خان -

امين الدو له سم ميرز 1 ميڏهو . 🕙

اقبارسي مردد : ۲۳ ۱۳۷ - ۱۵ ۸۵ ۱۵۹ ۱۳۴ ۱۷۳ ۸۷ ۱۹۳ - ۱۹۳ ۱۳۰

retention of the series

انجم بنیل ہے بادمر زار جیندمہ ہ

المدرسين ( Anderson ) فردگی : ۱۱۳-

انىدى يىڭى : (10 مىلا) مەزۇر .

انو پ کر ؛ میدار اجه اسد همت بهادر .

انوری: ۲۱ ۹۷ -

اور مگ زیب ۔۔ مالگیر۔

اهل بجنوب سند چنو في 🗓

ايلهل راو مرحة ؛ ٥ .

**(**+)

بابر با: ۲۹۹ + - ۱۱۳ ۱۱ -

بابر بني طيار : ١٩٣ ٥١، ٩٤ ١٧ -- ١٥٠ ٥٧ ١٨٠ ١٩٢ -- ١٥ ١٩٢٠

General Pri

بالاجي ۽ ٧٧ -

عنار رسنگهه جمع ج

بخت سنگهه کنو د: ۸- ۱۱ - ۱۲ ۱۲۱-

بدن منگهه ا ميناس: ۱۰۴ ما ا

- 11+ : 4My

رت مخشی : ۱۱۳ -

وحبدر محان سگهه

رود (Browne) قرمگرا مبير: ۲۷ إ- ۲۷ و و ۱۳۵ .

سجاره: ۲۳ -

يرم حال ، ١٩٩

بيسلجي : ۲ -

پی رام : ۷۳ -

(4)

الويدے: ٢٥

مِكِلِ صِلْهِ ١١٣٠٥ .

( ᢏ)

بادشاء فلی ـ مجنب فلی حاں ـ

پئیتاں حوب : ۲۵ م

يشل مادهو راو سيدهه ـ

- ורר 'ורן 'ורי אדנ אדו ורס

پر تاپ مگه بهادر ا مهار اجه دهر اح راجدر موای : ۲۲ ۲۷۰

- AY V9

پرتهی اسر ـــ جو اهر سگهه .

ریم کشور قراتی ' کور: ۱ " ۱۵ ۱۹ ۲۲ ۲۷ ۹۷ ۹۷ - ۱

پریم سائهه 🚤 آزام ـ

يسر حيدر سايك ــــ ثيبو شاء -

- 9x 'x1 : Let '4.

- IV 'IN Sil (Pauly) J.

حوراج اگو بداید میت: ۱۳۲ م۱۲ و ۱۳۳ م۱۲ م۱۳۳ م

چياندارشه ۱ ايو اانتج محمد معرالدين : ۱۳ د

جياندارشاه ١ ماحب عالم ميرز ١ حد ان مخت ١ ١٠ ١ ١٢ ١٩ ١٩ ١٩ ١٠ ١٥٠ ١٥٠

حے سگیہ سوای ۱۹۸۰

حواجي ينذت عامهم

چيون حان بهادر ۱۳۰۰ ۱۹۳۰ -

(ج)

چتر بهو ج ۱ داد : ۲۸ ۱۱۱۱ -

(5)

جافظ شراری <sup>و</sup> شمیل ادمی حد احد و ۱۲۵ <mark>۱۲</mark> م

حامی آآدیں۔۔۔۔ داد ہے ہے۔

حسين فديها السائه و ۱۸ از ۱۸ ا

حیدر علی حال افزاسانی ۱۳۵۰

حيدر سأبك : ١٠٨٠.

( ÷ )

-119

حاباتي : ۲۱ -

حصری ۱۵۷ -

حواهر پیره اندی بائی ـ

سو شمالی رام ۱ راو: ۲۲۴ ۲۷ ۲۷ ۲۷ ۸۲ ۸۲

حوش دل ا برسگداس ؛ ۷ .

حير على حال جادر : ١٩٠١ - -

(2)

دارا شکره ا عبد : ۱۲ -

- ITA : 5 3

درد؟ حراحه بير : ١٩٠<u>٠ -</u>

د کهمی – چنو فی م

دلارام كافر ١٣٥ -

دودراج ميت ۽ 🕳 ۽

ديارام مهادر ۱ راجه : ۱۳۲۸ ۱۹۲۹ -

دیی رام -- آباد -

ديس مكيه : ١١٥ -

(2)

دُو الفقار خيأن : ١١١ ١٢٥ -

ذرالفقار الدرله ـــ مجن خان ـ

(5)

راجيوتا راجيوتان راجيوته : 11 ما ۴۲۵ م ۱۵۰ م۱ ۹۲ ۸۵ ۱۹۲

- 111 '99

- IPV MPY: Keely (Casty

وام چندر گنیش : ۲ -

رام رش مودی سرکار ا راهے . ۱۳۸ ۵۸ ۱۳۳۳ -

واطول ۱۲۸ -

رام سيرك : ١٣١ ـ

دام دارن: ۱۲۸ ده ۲۵۰ ۱۱۱ مراه ۱

رائے کیاں بھائی: ۱۲۲ مالا ۱۸۴ ۱۴۴ مالا ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰

ر او راحه ٔ راو بایمهژی سپر ۱۲ ب سگیه ماچهژی -

راياً جي پٽل : ٣٠٠ -

رتن سگهه : ۱۲۲ -

ינט צע (אנ): אין +ס' פּצְי פּצי +א' זאי אא פּאי +פי יפן יון פוןי

- for tien tier

رحيم يك ميرزا : ١١٥ ١١٥ -

رحيم خان ڄادر : ٨٥ -

رستم : ۷۳۷ -

رمتم خان : ۱۱۷ ـ

د سوا : ۱۱۹ -

رهیت مشکه ۱ رایه : ۱۳۷ م. دو پ دام پرخن : ۱۳۷ . دومیه : ۱۲۱

رو) قین العادین حان ۱۱ مراددولد ۱۲۵ ۲۹ ۲۹ ( من )

> میهدار جوب — منادهور از سیدهید. سداشکر باگر ۱۹۷۰ م

> > ~ 0 V 1 My

صدی شرار بها شیخ نصاح الدین ۱۹۹۱ و ۷ م مکتار ۱۹۸ م

- 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144

سالمان سگه : ٥٩ .

سدم چشتی : ۱۳۳ هم ۱۳۹ مروز -

مليان حيان : ١٢٧ ١١٨٠ -

سيمان شكره شاهراده جالم عيرزا: ١٩-١٧ -

سید سیداشتر ۱۱ فالید علی شان؛ میرمنشی : ۱۹۰ ۹۷۰ ۹۷۰

سه محدد حان ا ماحزاده : ۱۲۹ ۱۹۱۹ ۱۹۱۱ ۱۹۱۹ -

سيف الدو له عجم فلي حان ـ

ميف الدين محمد حان : ٧ .

(ش)

شب دل سان: ۱۱۷ مرا ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ م شاه جمان محرت: ۱۲۹ ۱۹۹ مرو . شاه حمان تانی: ۵ ۲۰ مرد شاهزادهٔ ولی هید ـــ جمانداو شاه .

عام طالع : ١٣٠ ، ١٦١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ مامال -

شاه همألم مهادر بادشاه عازی خلد منزلی! ایرالنصر قطب الدین محمد : ۱۳ -شجاع دل خان المعررف به خانسامان : ۱۹۹ ۱۵۲ ۱۲۲ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱۳۳۰ ۱۹۲۰ -

شجاع الدوله٬ و زير الممالك ; ۲۷ ۲۷ -

شعم مان ـ محدد شعبع حان -

شکر ۱۳۱۶ مهادرهٔ راجه : ۳۱ -

شهدای کر ملا: ۲۲ -

شيورامداس : ۱۵٬۱۳ م

(ص)

مدیی یک خان : ۱۳۲۰ ـ

مقدر بیمک : ۸ -

صمام الدراء -- ملك محمد خان ..

موارث سگههٔ راجه : ۲۱ ۲۳۵ -

**(ض)** 

خابله خان : ۷-- ۹۴ ۹۴ -

 $(\uparrow)$ 

طالب على خان خو ايمه سرا ؛ ١٧٥٠ ١٩٩٩ ـ

(4)

خامر ياب حان محمر و : ١٣٣٠ ـ

(ع)

مـالمَكْبِر بـادشاه غـازى خلامكان؟ الرالمطفر محبى الدين محمد اررنگ ز مــ : ۱۳۰ ۱۰۹ -

عَالِمُكِمِ ثَانَ عَرَشَ مَوْلُ \* مَرْ يَوْ الدِينَ : ١٧ ٥ \* ١٧ -

عالی گیر ـــشاه صالم ـ

عبدالا حد خيان-عدالدوله م

عبدالرحن حافظ : ١٣١ -

عبدالرحن خواص : ۱۰ -

مدالمعید حارہ : ۱۳ م مرش منزل — عالمگیر تابی۔

عرون ملكة عالم : ١١٩.

مناء الله سأن سادر - سامان مولوی : ۱۱۵ ۱۱۹ و ۱۱۹ -

على اكر حان بهادر ٠ -كرم ادوه: ١٩--١٩ -

على مردان سان . ٥ -

عماد الدراء مشكس مادر .

عداد المالك فيروز بدك عازى الدن حان: ١٠٠٠ ٥.

عمر حیام بیشایو ری : ۱۰۴ -

(٤)

ع ال في ١٠٠٠ سيد .

٥٨٠ مرتسي - ن طريح : ١٥٥ -

( ف

غارسي ۲۲ -

قمر الدينا مو يو ي ٢٠٠١ -

قرائی- پریم کشور کلور.

فرحده مخت ميرزا : ١٠٠٠

حردوس آرامگاه ـــ محبدشاه .

وردو من آستانی ب شاه جمهان با

مردر -ي: - Y -

فرز به فالي چاه سـ بادهو از او سيد ميا

وری سیر۔

فصل على حان مير: ٢٥٠ -

ولاطون : ٢٧ -

في صي<sup>ا</sup> ابر النبص: ١٢٣ -

ميرز شاه : ۲۷ -

قيص الله حنان تراييدار راميرو يا مام م

نام خان : ۱۳۲۴ -

ناررن : ۹۹ ـ

قطية قطب الدولة قطب الدين شان : [ 1 ا ١٩٢٠ ٢٩ -

قلندر یک خان : ۳۸ ـ

قبرالدين خان : ١٥ ١٥ -

(4)

کانهجی : ۱۳۹ -

كالره برهن : ۲۷ -

کپهواهه : ۵۰ ـ

کرشن : ۱۳۷ ۱۳۲۱ -

کریم قلی خان : ۱۲۳ ۷۷ -

\* کشوری : ۲۷ م

كلانوت : +01 00 -

كلو خواس ا محمد بمقرب حال : 10 -- ١١٧ ١٧٧ ١١٥ .

- ا مه : مه ا ·

( 4 )

گازار خواجه : ۳۵ .

کنگا پرشاد : ۱۹۴۰

کر بندانند --- جو راج -

کو پندرام ۽ راجه ۽ 11 -

کر بند لال ۽ ۱۹۳

کر بر ، کر بران : ۱۳۰ ۱۳۳ م۱۰ - ۹ -

(1)

لطبأفت على حبأن خواجه سراا اعتقاد الدوله : ۱۳ ۱ ۱ ما-۱۹ ۱ ۱۹ ۱ ما نطبف ا میر: ۱۸ -

اکمه دمبر سگهه ۱ راجه : ۱۵۹ م.۳ .

مادهو راوا سؤاہے : ۲۹۹٬۷۳۹ ـ مادهو راو پیشوا : ۱۹۴۴-

عادهو راو ایادر ا میدهه ا پلیل : ۱۹ ۱۲۲ ۱۲۳ -۳۷ -۳۵-۳۵ ۲۳-۳۸

- 1 MT-179 170 - 174

سأريال : ٢٥٠ ١٨٠ -

ميارك على نواب: ٣٥٠ ١١١ -

مجاهد بن حبين بير: ١٢٩ ١٢٨ -

مجدالدرك هدالاحد حان : حل الله الله ١٥ - ١٥ ا ١٩ - ١٩ - ١٩ - ١٩ ا ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ معمد يك حان همداني، افتخار الدول : ١١، ١١ - ١٩١ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ -

+" -0' 40 "Y" "Y-"Y" 4V" 1P -

محبد حبن مقل مثنوی خوان : ۹۹ ـ

عمد ژمان بېن نو از ؛ ۱۲۳ -

عبد شاه فردوس آرامگاه : ۱۳ ۸+ ا ۹+ ا -

محمد شمع خبأن مهادر ذوامقيار جمك اميرالامها مخشى المسيألك بيامر

الدوله رميم دوران ميرزا : ۲۱-۱۹-

عبد وارث: ۱۲۰۰ -

عبد یحیی حان مادر مزیر جنگ - آصف ا دو اه

محمد يعقبوب خان ـــ کلو خواص ـ

عتبارا لبلطنة ـــ مادهو را ر ميندهه .

مدهو بيك : ٢٥ -

مرتشی خان بزریج : ۱۳۲ ۱۳۱-

مرتضي عایان ۽ ۱۹۴ ۔

- 40:5 60

مرشد ز اده سمجهاندار شاه م

مرشد ژاده ــ مليمان شكره م

-1 PA 'A : 40 P

سلين : ١٥٨ -

مظفر جمگ ۽ پا ۔

عليه : ۱۱۷ اوا ۵۷ م

متر ل : ۱۲۷ ۱۲۴ ۵۰ ۱۵۹ ۱۵۹ ۱۵۹ ۹۸ -

ملك محمد خيان منصام الدراء: ٢٥ -٥٥ ١٩٥ ١٧١ م، ١٩٥ - ٩٩ م ملكة صالم—حريزت .

مظرر طی خبان مهادرا تواب تباط : ۱۳۳ م۱۱۷ ۱۹۸ ۱۳۹ مما ۱۳۹ م متو ده لال اراچه : ۱۳۳۷ -

متيرالدوله ۽ ۱۹۲۴ -

منیرهای؟ میر ؛ ۷۵ -

موسی درسن قردگی : ۱۳۹

سارار راجهــــيركاپ سگهه .

مهاراجه ددراجسه رقاب سکهه .

مهر بان خدأن : ١٣١ -

مینار ـــ بدن سنگه، ـ

سان ماحب: ۵۵ ۵۹ ۹۵ ۹۳۱ ـ

ميرز الهدنجف خدان .

ميرز الميثو ؛ معين الملك ؛ امين الدوله جلبل الدين خان بهادر الميراتش عرف :

- AD AM

ميندها سگهه: ۲۵۰ ۹۸ -

ميراتي ۽ حدا<sup>ي</sup> ٻاه ا<sup>ي</sup> ۱۲۳ ۾ -

(ن)

نامراندوله سعمد شفع شان . ناگرسمداشکر .

عجنی: ۲۷ اس ۱۳ س ۱۳ م ۱۲ م ۱۲ م ۱۸ ه ۱۹ - ۱ م-۱ . عجب الدولة احر إلامرا: ۲ - ۸ -

יוני בות לוד אין די אין די מחי פחי זהן חין מחי ום אם! בוני בות אין די אין די מחי פחי זהן אין זאי פחי באון אין זאי פא בפי אבן וון! בין דין אין אין פין פין ב

وصک داس ــ خوشدل .

نظام الدين عام ي ١٣٢ ٥٩ ٥٩ ٧٩ ١١١ ١١٢ -

ظیامی دی : ۲۹ -

نظیری : ۷۷ -

ندر ام: بخشى : ٥٠٠ ١٨٢ ١٩٣ ١١١ -

نند کشور: ۱۳۲۰ -

نہے خیان عرب : ۱۲۱۔

و آب نماظر۔۔۔،نظو ر علی محمان مهادر ۔

واب وزير -- آمف الدول -

توشيروان : ۲۸ -

نو ل سگهه جائ : ۲ .

(1)

وحشى : 94 -

وزير المبالك-- آمف الدوله .

رلى هيد خلاقت ــــ چياندار شاء .

(•)

مأتني: ۲۰۹ -

هریبته کشور: ۱ -

حرفران : ۱۳۵ ۱۱۱ ۱۳۳۱ -

هشتین، هشتیگس مهادر جلادت جمک، امیرالمبالك همادالدو له گورتر مستر:

- 11" VV '0" '11

- 4A : 5 VA

مدای ــ عبدیک د اد .

مدی مدیان : ۱۳۱ ۹۴ ۹۴ ۱۳۱ - ۱۳۱

مود: ۱۳۹ -

عرشدار خان بهادر: ۱۳۱۰

(2)

يركيبان: ۱۳۲ -

## ۲ ـ مفامات و دریا

( الف )

اجعِنَ ا دراعتم : ٧٥ .

املام آباد - متهرا .

ا كر آماد - 1 كره .

الور: ۵۰۰ -

اله آباد ۽ ۽ ۔

(ب)

- אף יאי יום ספי פפי דר ער דעי איי איי פף -

وجهدريور ساكمهير -

- 1 mg 1 m- 1 mg 1 mg 1 mg - - - x

ريلي: 11 -

بك ليره (؟) هو .

برنداين حداين: ۱۷۳ و ۱۱۲ ۱۹۳۱ -

1: 45

ياه: ۲۷ -

(e)

שרננ: אמן אמן לאן אא מא - אר אין לאן אא

بالوكير: ۲۷ [-

بهج ومع : +9 -

ישכים או כ: זיחי איחי איחי ויאי ואי ויאי נע -

بيله ۱۹۷۰

(11+)

Amil into

100 TH - OF PE IN 14 'AN 'AN 'AN 'AP 'PP PP PI THE

```
( **~ /
(4-)
                     14.6374
 (ج)
             ላላ ላሉ ፋይ 4: ምተ
              چينو سے ١٣٥ ميا
( -)
                 حمار ۱۳ ۱۳۳ -
             حالی استقل دک ۱.
        حویسی حتی مردان حیان : ٥ ۔
       حویدی هم اسین حیان ۱۵ [۱۸]
         حر بلی محداا را۔ ۱۲۰ مام م
           حد چي و اصاد ايا : ١٥٠٠
 ( ح )
                     حصر آماد ۽ ۱۹
 (-)
                  ۱۰ املانه دملی
```

درگاه سلم چشتن ۲ ۲۸ م

1111 11+1 1+4 19m At '45 m+ my 'A - 4 M: 545 2 50 - /\*\* - 91 · 4T ps

יאר יסר סר ס- ירא ירץ ירד ירד 11 4 1+8 -1+4 ,1-4 ,1+6 ,4+ 41 d= , VV ,A4 AL ,A1 - IMM 140-144 "14- 1149 "144 "14+

> دهني يقرو ازه : ۱۴۲ ۱۳۲۴ ـ دہار شرقی۔عاللہ شر تی ۔ -M1: 23

دهر لير ر: ۱۹ ۱۲۴ ۱۲۳ ۷۰ -

(5)

رام بـاخ : ۱۲۰-۱۲۰ دامیور: ۲۰-

- 99 '97 'AD '09 '00 '07 MY : + 15 61

دسم محقه : ٨٥ -

دوب نگره ۱۳۲ -

ر براڈی : ۲۲ -

(0)

سامان ( اصفیان ) : ۱۲۸ -

مكرتال: ٧ -

ستبهل : ۱۳۰ -

مذگرت ا مو ضع : ۱۳۷

سوكو لهه ۱۳۱ -

سيديو راديومتع : ٢٧ - ١٣٠ ١٢٢ -

(ش)

شاه برج : ۱۳۲ -

شاه پو ره : ۱۰۴ -

شاه پور در در ازه : ۱۲۲۴ -

شاء جمهان آباد ــ دهلي ـ

شاه جمیان پر و: ۲۱ -

شاه مردان : ۲۲ -

(P)

طوس : ١٧٠٠ -

(ع)

عرب سرای : ۱۲۱ -

فطیم آبء سے پشہ

- on rm ry rm th th ma mo -

على مگر : ١٢٥ -

اغ)

ء ن گڏه: و .

(ف)

تحیر د سیکری : ۱۳۳ ۴۲۷ ۵۳۰ ۱۸۸۳ .

مرخ آناه : ۱۹ م

فراگ : ۲ -

فروز آساد : ۲۵ .

فيص چر: ۲۰۰۰

(3)

فميعة سادات ـــ كو ئله سادات ـ

قمة اكر آب د ۱۳۴۰

قلمة الور: مام -

نلمهٔ بهرت بر ر : ۳۲ -

ملمة در : ۱۳۳ س

والمة دموليه رو و ـ

الله كاسان : ۲۲ .

علمة كالروث : 11 -

in 2 - pr 19 -

قلعة كهد : ٨ -

فمرالاين فكر: ١٠٠ -

(4)

- 14: 365

کاسان در وازه : ۱۹۳۳ ۱۳۳۴ -

كاتوند : ۱۱ ۱۳ ۱۹ ۱۹ ۱۳۵ -

كالمهواميا تنلقة تا ۸۲ ۱۳۱۰

کر لای سلی : ۲۲ -

- ۸۷ : کال : ۸۷ -

- P1 19 18 19: 20 mg. - P1 19 -

کسهیر در رازه : ۱۰۴ -

کو اله حادات ؛ ۱<u>۱۷ -</u>

کو ثله قبروز شاه یا ۱۷ -

- 44: 55

کو کلابن: ۱۳۸ -

كره تباق : ١١٩٠

(25)

- الله مكليس : ١٢٩ ١٢٩ ١٢٩ -

- 1pr 1ro 1r+ 1rg 1111 1r- 14 1: 155. df

- 17x '110 '0+ 14 '47 : 111 -

كريال كذه: ١٠١٧ ١٠١ -

- 111 - گردهن تا 111 -

گر ردهن در و از ه ۱ ۹۳ -

(0)

لاهور: 19 -

اكهو: ۲۱ م.

مالوه: مع-

مرشد آباد: ۱-

سالی، موضع : ۸۹ -

ستترالحلانه - آگره .

سجد جاسع : 10 -

سجد جهان عا : ۱۲ ـ

مشرق : ۱۱۰ ۱۱۰ - ۱۱ -

ملك راجير تيه : 11 ، ١٩٩ ٩٩ -

ملك سكهان : - 1 -

مالك شرقى : ١٠ - ١١ -

مهان ( موهمان ) : ۲۱ :

مهندر پور — دیك ـ

مير ما فلي : "و و و او او او الله الله - وا الله الم

ميو ات : ١٢٣٠ ـ

(ن)

- [- : 44

- VO: >33

لندگانو: ۱۳۸ -

نو لکهه درو از ه ۱۹۳ ـ

نيله يرج : ١٩٠٠ ١٩٠

(.)

-14: All, 611, 641, -41-

طينه ا موضع : ١٠٠٥ -

مند ، مندر منان : ١٠ ١١ ١١ ١٥ - ١٠ ١٩ ١٩ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١٠

هو دل : ۹۴ ۹۰۱-

منباكنج: ١٢٢-

بوستان : ۷۷ -شادنامه : ۱۹ -شاد قامهٔ قردوسی : ۲۰ -قرقتان محید : ۱۹ -مثنو ی ( مو او ی معنو ی ) : ۲۹ -رقتائع مناشاهی : ۲۱ ۳۱ ۴۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ۳۲۱ ۳۳۱ -

## NIGAR-E-PAKIS FAN 32-Gandhi Garden Market, HARACHI-3.

SHAFT AHMAD COLLECTION

JAMIA HAMDARD
U24998

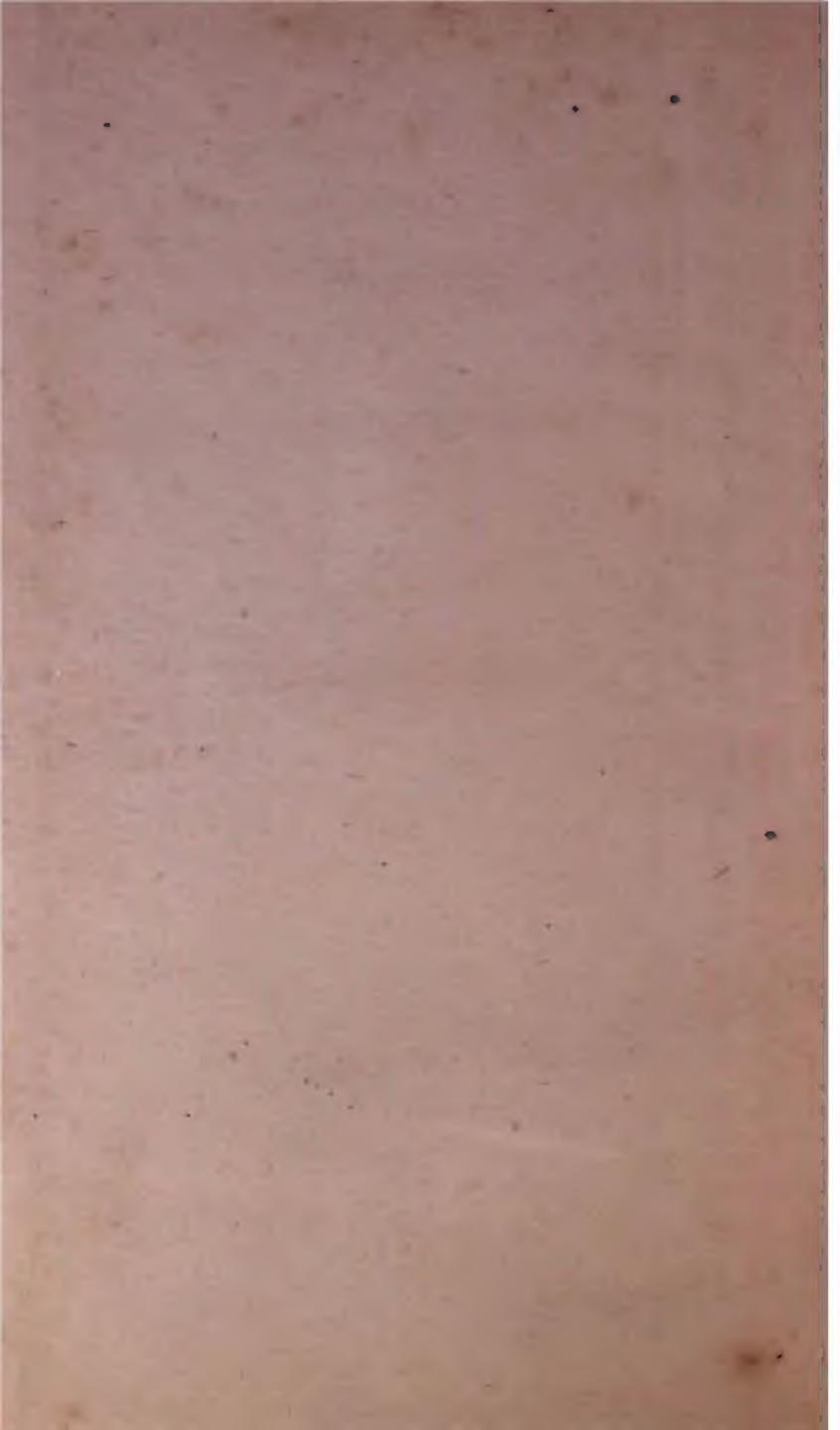

## مطبوعا فخاض كالمشور

- (سرکتاب الاجناس (ہرق) ابر مبید قباسم من سلام ہروی بقدادی کا ایك نادر درساله جس میں مصنف نے واد لفظ جمع کیے ہیں جس کے کئی کئی متی ہوئے ہیں.
- ۱ دستو رالفصاحة (فارسی) یکنا لگهنوی کی گشاب کا دیاچه او ر خانمه جس میں ۳۵ امائذه اودو کا حال اور متخب گلام دوج هے۔ مصحح نے شروع میں ایك تفصیلی دیاچه لکھا ہے اور حواشی میں تمام مطبوعه اور فلمی جو الے یکھا کر دیے ہیں۔
- ۲ نادر ات شاهی (هندی) شاه هالم ثانی (متو نی ۱۹۹۱ه) کے هندی کارم
   کا مجموط اور جو خود بادشاہ کے حکم سے منہ ۱۹۹۱ میں مرتب کیا
   کیا تھا۔
- ا اردان کل ( اردو ) عدوستان کے ۲۹ مشہور شاعروں کا تذکر ۱۹ جس میں صرگدشت جات کے ساتھہ تصویر ا خط کا مکس اور منتخب گلام شامل رہے۔ کتاب نہایت صدہ مقید آدیا پیپر کے دیا تا مفعات پر محلد شائع کی گئی ہے۔
- ف سمفر آمانه مخلص ( فارسی ) الله رام مخلص کا و و زیاعیه جو اس فے شامی لشکار کے ساتیہ تو اب سید علی محمد خیاں مادر و الی رو فیل کہنڈ) پر حملے کے زمانے میں مرتب کیا تھا ' خو د مصف کے سخے سے شاتع کیا گیا ہے
- -- منقر قبات غبال (فبارسی) مرز ا غبالب کے غیر مطاوح قارمی مطور اور اشمار کا محموجہ یعسے ایك پراتی بیاض سے مرتب کیا گا ہے.
- ے۔۔۔۔۔الک کو ہر (اردر) مبد انشاء اللہ خاں انشا کی نکھی ہوئی کہائی، یعمل میں کرٹی نقطے والا حرف احمد ال نہیں کیا گیا ہے